SINGH PUBLIC LIBRARY

ROUSE AVENUE, NEW DELHI-I

Class No. 150 Book No 7: 237)

Accession No. 113

## DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1. CI. No. 150 とつつう

Ac. No. 113

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P. will be charged for each iday the book is kept overtume.





تصنیف ولیم جمیک پروفیسرنفتیات ارورڈیو نیورسٹی

تهجمه

مَولُوی احسَان احرصاحب، بی سے ، رکن شعبۂ الین ترجۂ جامعۂ عثانیہ سان شرم ساس شرم سنت لکڑ



یه کتاب مسرز میکمان ایند کمینی بیلبشرزی اجازت جن کوحن اشاعت حال ہے اردومیں ترجہ کرکے طبع وشائع کی گئیہے۔

## مفرسطیان فهرستورنفیات دستورنفیات

| مث<br>صفحا                                                                        | مضائين                                                                                          | ابواب                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| דין נידין דין נידין דין נידין נידין דין נידין דין דין דין דין דין דין דין דין דין | طاشه زمانی<br>مافطه<br>اوراک<br>اوراک مکان<br>استدلال<br>شعورو حرکت<br>جذبه<br>بمبلت<br>آرا و ه | الم |

ب الفدالة عمن الرقيمة باب المشكر)

تعربیب انفیات کی تعربیب پرونیسرلا و کے ان الفاظ سے خوب ہوگئی ہم عنوری حالتوں کے بیان اوران کی تشریج و تدمیہ کو نفسیات کہتے ہیں ۔ شعوری حالتوں سے میں خواہشیں جند بے و تو ف استدلال عزائم نیمیں دفیرہ مراد ہیں ۔ ان کی تشریح و توجیدیں تا میکھیتی ان کے اساب و شرائطا و نوری شایخ کی بجٹ شال ہے ۔ اس کتا ب میں نفسیات پرایک طبیعی کلمی میٹیست سے نظر ڈالی گئی ہے۔

اس کتا ب میں نفسیات پر ایک طبیعی علمی فیٹیت سے نظر ڈالی گئی ہے۔
یہ بات ذرا وضا حت للنب ہے ۔کیونکہ اکٹرار اِب اگڑا یہ نیب ہے ۔
کل موجو دات کا ایک علم ہے اورجب تک اس علم کی پیرری طرح تحقیق نہوجائے
کس ایک شے کے تعلق کال طور پر دا تغییت نہیں ہوئئی ۔ایساعلم اگر معرض تحقیقت
میں آسکتا تواس کوفلہ فرکھتے ۔ گراس سے تو یہ مہوز کوسوں دورہے ۔اس کے بجائے
مختلف مقا مات پر مبا دی علم لملتے ہیں ۔جن کومن سہولت کے خیال سے ایک
دوسرے سے جدا رکھ گیا ہے کیونکہ مکن ہے آئندہ کھاریسب ایک ہی حقیقت
دوسرے سے جدا رکھ گیا ہے کیونکہ مکن ہے آئندہ چاکم یہ بی حقیقت

کے اجزائن جائیں -ان مبا وی علم کوعلوم کہتے ہیں۔اس میم کا ہر علم صرف ایسے ری خصوص سال سے سروکار رکھتاہے ۔کیونکہ اگرایسا نہو تو نکن ہے۔اس کی وست مست تجا و زکرجائے۔اس لئے ہر علم کچھ ہورسلامت کے طور پر فرمن کرلیتا۔

وران کی **مل دِحتیقت سے بجسٹ نہی**ں کرت<sup>ا ہ</sup> بلکہ اس کوف**لسفہ کے** ا ور**صو**ل کے لئے چھوٹر دیتا ہے۔ شال کے طور پر دیکھوتا م علوم طبیعیہ میں یہ امرسلا پیے کہ ذہن مدرک سے تارج ایک ا دی عالم ہے۔ حالا تکہ اگر اس مزیدغور و نکرسے کام لیا جائے توانسان تصور بیت میں بڑما تا ہے میکانیات اس ا دی کے لیے مفتدا " 'فرقوستہ 'مبھی انتی ہے ۔اس میں ان اصفال ما ل مض مظا بر مے طور پر تعریف کرد جاتی ہے ۔ اوران تمام وقتول کو نظر انداز ردیا مها ما ہے جَوَمزید غور و فکرے۔ شَشف برد تی ہیں۔ علا وہ ازیں اس میر ذہن مرک سے خارج اسی طرح حرکت معجی سلم ہے حالا نکداس کے اسنے میر جى بهت سى دقىتول كا سا منا مبوزا<sub>ً س</sub>ەپ بەطبىعيا<sup>ل</sup>ت تشا لات<sup>ى</sup> ا دوغل از فا صار<sup>دى</sup> واسی طرح بیے چون د جراتسلیم کرتی ہے ۔ کیمیا طبیعیات کےسلّات افتیار کرتی ہے اورعصنو مات کیمیا کے طبیعی علم کی حیثیت سیے نفسا ہے بھی اثنیا وسیے اسی طرح جزئ ا ور ما رمنی طریق پر تحبیف عربی ہے ۔ ما وی عالم اور اس کے ان متعلقات محه علا وهٔ صنعیس ویگر علوم طبیعی کم اسنتے ہیں یہ ا ور معبی چند مسلّات رکھتی ہے۔ یہ تصوص میں ان کی اصل وطعیقت سے اس کو سرو کا رکہیں۔ بلکدان کے امتحان *کوفلسفہ کے زیا و ہ* تر تی اِ فی*تنعبول کے لیٹے چھوڈ د* **اِکیا ہے۔ اسک**ے

(۱) ضعور کی عارمنی حالتیں خوا ، ان کوافخار ونمسوسات کمویا وکری نام سے کیارو (۲) ان حالتوں کے ذریعہ سے اور معروضات کاعلم۔ یہ معروضات یاتو آدی اغلاما ور واقعات ہموتے ہیں اخر آئس کی دوسری حالتوں۔ اوی انتیا باعتبار ڈنا ومکان قریب وبعید ہموسکتی ہیں تیسی حالتیں یاتو دوسروں کی ہموتی ہیں یامحود فاعل کی (جوا وکری وقت ہیں بھوئی ہموں) ہے۔

فاعل کی (جوا وکری د قست ہیں ہموں ہموں )۔ (۱) ایک شنے د و مری شنے کو کہ و نگر جان سکتی ہے ؟ اس مثلہ کا آن نظریۂ علم سنے ہیں نیسی حالت میں شنے نکمن بھی ہے پانہیں ؟ اس سوال کو جوا ہ عقلی نفسیات سے ل سکتا ہے۔ اس لئے ظل ہر سبے کہ مب تک نظریو کم اور عقلی نفسیات کی مقیق بایڈ میل کو نہو کے جائے اس د قت تک نفسی حالتوں کے

متعلق کاحقہ واتعنیت نہیں ہوسکتی ہے ۔ فی الحال عاصٰ حقیقت کی ایک مقدا کرفیرہے کی مباسکتی ہے جوام حقیقت کے سامتہ کام دیکی ا درجب وقہت آسے گا تواسی سسے اس کی توشیح ہوگی ۔ زمینی مالتو ل ا دران کے د تو نول کیتعلق ما رمنی نظر ایت كااكب مجموعه \_ يرب نزديك طبيعي علم كے نقط بنظر سيم عي نفسيات سے فنسيات کے واتعات وقوانین اگراس نقطانظر سے ذہرت میں کئے جائیلگے تووہ او و و ڈوہن ا ورحم کے برنظریدی رو سے معتول معلوم جون کے ۔اگراس کتاب کے نا تدین وس کریں کہ یے علم سیعی کا نقطۂ نظر با وجر بہت کو مدسے زیا و وختصر کر دیتا ہے توانعيس اس كتاب كولمزم نه كردا ننا جله يفيجه ايسط الميني يسا نقطة نظرا نعتيا مكل ہے۔ بلکہ یہ میا ہے کہ ایسے تمیش تر فکرسے اسے میل کو بہونجا نمیں بعض او کا ہے۔ فیمل دعوے اگزیر ہوتے ہیں۔ مالت موجود ہیں اگرکہیں معدلی سات سے تجا وزكيا جاتا توا يك تهميس ملكه الاري معبركتا بين تصنيف كرنے تى صرورت بٹرتی موکتاب برائے منف<u>ے سے ہرگزمکن نرکھا۔</u> په بات تھی انھی طرح ذ**یرن شین کرلینی چلے پیڈی**می اس کتا ہے ہی*ں صر*ف زہن ،نسانی سے بیٹ کی آئی ہے ۔گوا دتا خلو گا**ت کی زہنی زندگی کا بھی کچے وو** سے مطالعہ کیا جار ہاہے اوراس میں کچھ کا سیابی تھی ہمونی ہے گراس کتا ہے میں اس پرنحبٹ کرنگی کنجائی*ں نہدیں - اس کی طرنب صرف کہیں کہیں ابت*ارے ہمول گئے ۔ا ور دہ بھی ان مقا ہات پڑھیاں اس سے ہکاری ذمینی زندگی پر ِ وَمِنِي وا قعات طبیعي احول سے تعلق ہوتے ہیں۔اس کیے اس سے على منتج طور يران كامطا بعه نهيس كيا جاسكتا - قد يم عقلي نفسيات ميس سسبه سے بڑی خرابی پی تھی کہ اس نے روح کوچند قو تو ک کیے ساتھ ایک وجد للق قرار دیدیا تھا۔ ان تو توں . سے چندا نعال رشل مفظ تحیل استدلال عمیت وغيره) كى توجيه كى جا نى تقى حبس ميں اس د نبيا كى خصوصه يا ست كاكونى لحاظ مذكميا حاجا تعاص كيتعلق بدا فعال ظهور مي آيته مين - 'منين دورها حنر كي بعبيرت میمسوس کرتی ہے کرمیں عالم میں ہم بود دیاش رکھتے ہیں بعاری قومیں اسکے

مالات خصوصیا ست کے پہلے ہی سے مطابق ہوجاتی ہیں۔ اکداس میں ہاری عانبیت ا دربهبود کیطعی موجائے۔ نئی عا دایت قائم کریے سلال وا تعاہیہ یا و لصيخ اشا ، سيران كيمعمو لي خواص ا خذكرية ان كيمعمو لي نتائج كوان خواص ے سابھ منسوب کرسنے کی جو قوتمیں ہم میں موجو دہیں ان کی تواس عالم اختلاف ، ہم ربُخی میں ہم کو صرورت تھی ہئ کئین ان کے علاوہ بٹارے جذبات جبلیات ں عالم کی حزاثی خصیصیات تک ہے مناسب ہوتے ہیں۔ عامل بہ ہے د اگر کوئی مظہر فطرت ہواری عافیت کے لئے صروری موتا ہے توہلی ہی ما پ یه بهارئے ساسنے آتا ہے تو دلمیں اور بیجان کا باعث مِوتاہے خطرنا) نیاء سے ہم خود بخو ذخو ف ز رہ مروجائے ہیں ۔ زہر ملی چیز وں سےخو دِنجوز و بدمزگی بیدا مموتی ہے۔صروری چیزوں کی طرف بے آنمتیا رطبیعت مال مود تگ یختفر په که ویون ا در عالم کاار تقاایک سائقه موایت به اس لینے د دنول میں ومطابقت إفى جانى سبے - خارجی نظام ا در نظام شعور میں جو مہنوانی اسوقت نَظُراً تَي ہے وہ رفتہ رفتہ خاص خام تعالما ت ہی سنے بیدا ہو ٹی مہوگی ۔ یہ تعالات ہیں زمایہ میں متعد دار تقائی نظریات کے موضوع ہنے ہموے ہیں جمن لونیالحال *ہمطعی*ا ورضافی تونہیں کہ *سکتے گراس میں شکٹ نہیں کہ*ان ہسے ون میں مدت پیدا ہمو گئی ہے اصا فہ بھی حزور ہوا ہے اورالواع داقسام والات بے نقاب ہو گئے ہیں ۔ اس سنئے خیال کاایک بڑانتیجہ یہ برداہیے کراپ بتدریج اس مرکالقین ہوتا ما تاہے کہ ذمنی زندگی درائل غانی ہو تی ہے ۔ یعنی بھارے ا فکا روسیمات کی اشکال نختلفہ نے موجو د و صور ت اس لیٹے اختیا رکی ہے کہ پہدان اعمال

بوتا جا تاہے کہ ذمئی زندگی درائل غانی ہوتی ہے ۔ بعنی ہارے افکا روسوسات کی اشکال ختلفہ نے موجو د و صورت اس لیے اختیار کی ہے کہ پیدال اعمال کی وضع میں مفید ہے جو فارجی عالم کے تعلق اصابات دا وراکات کے جواب میں ہم سے فلا ہر مبوتے ہیں ۔ ختصریہ کہ حال کے کسی نظریہ سے نفسیات کو اس قدرفا کہ وہیں بہو نجا جہنا کہ بہنہ کے اس ایک نظریہ سے بہو نجا ہے کد ذمنی ا درمیانی زندگی کا امکن مول ایک ہے یہے وافلی تعلقات کا حن ارجی تعلقات سے تطابق ادنی حیوانات ا درا طفال میں تو یہ تطابق اسی اشیاء کے

ساتھ ہوتا ہے جو نظرکے بلکل ساسنے ہوتی ہیں۔ ذہنی ار تقا کے نسبتہ کل مداہے ، ہیں بيان اخيا ، كا ساخه مِوْتاسبيع جوبراعتبار زيان ومكان بعيد مردتي مين ا وراس وتست يرنسبت يجيده اور باقاعده التدلالي اعال كي ذريعه سيد اخذكيا جا السيد -لبذأ ذہنی زندگی کی اولین اور اللی غرمن تو تحفظی عل ہے ۔ ثانؤی اور اتفاتی طور بريدا وربيست سے كام انجام ديتى بيئے كى اگر تطابق صحيح نه موا مؤتويهى ايسفعال کی تباہی دیرا دی کامبی موسب ہوسکتی ہے۔اگر دسیع معنی میں بیا جائے لو نفسیات کوذمزی کل کی تمام ا تسام سے بجت کرنی چاہیئے بیعنے ان سے بھی جو عبت اورمضرمیں 'اوران سے علی عبن کا تطابق ہموجیا ہے۔ کیلین زمزیم کل ، کا ہضر ا قسام كاسطالعداً يك خاص شعبه \_\_ خضوص كرد إلكياب خسب كوجنونيات كيت ایں۔ عبیث اتبام کی تجسٹ جا بیات کے سیرد کی گئی ہے ۔اس کتا ہے میں جنونیا ہے یا جالیا ہے کی طرف *بو*ئی خاص التفات نہ *کیا جا* ہر زمبنی عالت کے ساتھ رقطع نظرا سے کہ اس کی نوعیت باعتبارا فادہ پاہیے یکسی نیسی طرح کاحبیانی عمل صرور ہوتا ہیے۔گواس سیے مصلات کی ارا وی حرکت ظهورمیں نہ آئے گرتنفنس دوران خون عامین مناتی تنا نو بدووا ورویگر داعلی اعضاء کے افعال میں غیر معلوم تغیرات صرور موتے میں - اس لیے بھی ہیں کاعین وہنی حالتیں رمثل نیمات وغیرہ کے) ! عتبار نتائج حرکی ہوتی ہں بلکو گرنفسی حالتول متی کهانکار دمسوسا ت *تاک کی یهی حالت ہے۔ آ*نمنده **می**ل *ک* اس کی تعمیل کے سابقہ و صاحت کریئگے ۔ نی الحال اس کو نفسیات کے حفائق میں ہے سمجھ لینا چاہئے ۔ ا ویرکبہ میکے بین کرشعوری حالتوں کے اساب و شمرا نُط کی تعیق صروری ہے

ا و پرکہد چکے زیں کر شعوری حالتوں کے اساب و شرائط کی تعیق صروری ہے شعوری حالت کی سب سے قدیمی شمرطیہ ہے کہ داغی نصف کردل میں سی تم کا عمل ہوتا ہے ۔اس دعوٰی کی علم الا مراض کے اس قدر وا قعات سے تا تُسب بعوتی ہے اور حلائے عصنویات اپنے استدالات اس براس کشرت سے می کرتے ہیں کر صین شخص کونس طب میں کچھ مجی و رابیت بموئی وہ تو اس کو جدیہ المنے پرمجبور مروکا ۔ انہم اس امرکا کہ ذہنی کل عصبی تغیر کے غیرستے دط طور برتا ہے

ئی منتصرا وقطعی خبوت وینا نها بیت دشوار سے ۔ بدکران وونول کے امین ایک طرح کی عام ا ورمعمونی متا بعت بائی جاتی ہے اس امرسے کسی طرح سے اکارٹیں ہوسکتا ۔ کیونکہ ذراغور کر وکر سر پرچو ساب ملکے طب جلد جلد مبلہت ساخون بہر جاسے مرگی کا دوره پژسنهٔ المیکول فیون ا نیقمزانیوس ا و کسائڈی ایک پوری خوراک كها لينه سي شعوركس قدر ملد بإطل إروجاً تلبيئ يا كفيس عا ملول بيس سيمسي ایک کی تھوڑی مقداریا ورعاملوں یا بخارسے کیونکراس مس کیفی تغرات رونما ہوجاتے ہیں۔اس سے ظا ہرہے کہ جارار و حاتی وجودکس مدتک حیاتی حاوث کے رحم وکرم پرسینے ۔ ذراصفرا کی الی کارک جانا کا دستا در د واکا کھانا کا وقست برتیز کانی کی ایک بیالی بی لینا' ذرا دیر کے لینے زندگی محتملق انسان کے عیالات کو ہانگل بدلدیتا ہے۔ ہاری مزاحی حالتوںا ورعوبیتول کالعیس ۔ نطقی وجوه کی نسبت و وران خون کی حالتیں زیاد وکرتی ہیں۔ عَرَصہ کارزار میں والخص سوراتا بهت موگا إنزول به امراس کی اس د تست کی اعصابی حالت فعه دمو تا ہیے ۔ دیوا تکی کی اکثرا تسام میں د ماغی رہیٹیوں میں بین تعنرا ست یائے گئے ہیں۔ وہ غی نصف کر دل گئے خامل خام صول کے ناکارہ کر دیائے کستے حا نظرا وراکتسای و بی تو ت میں خاص خام ضم کے نقائص بیدا ہو جلتے ہیں ی پرا فیزیون ئیرعنوان سے ہم بھر کجٹ کرنیگے ۔ دبب ان تا مرداتھا ہے کوم نے فور کریا تے ہیں تو سیرل اور واضح صباعت از این بینکٹ ف ہر حیاتی ہے۔ ا د هنی مخل قطعی ۱ ۱ رکلی طور رر ره غنی عل کافعل مروحس میں اس کے تغیر کے ساتھ تغیر روتا برئوا ورب دراغی<sup>نو</sup> بهت ایسی نسبت میونسی علیت کومعلول ک<u>ے ساتھ روتی</u> ہو، بخیال ایسے کمی نمرد منہ ہے ۔ گذشتہ حیند سال کی کل معنود یاتی نفسیاست۔ ی خیال پرمنی سبط ا در بهی اس کتا ب کاعلی مفروضه مروکا بسکین اس طرح تطعی عور پر تو به دهای کرنا شاید زیا د تی ہے ۔کیو نکمکن ہے کہ پیرصرف جزاً یکی مج مور الرياي المعلوم موكيه فيرشاني سيد واس كا مرف يهي طريقيسيدك اس کو ہرشن سے برخا یک کرے دیکھنا جاسٹے مفروض یاعل کریکے دیکھناادر اس برا طرح اس کی توبر وقعیمت دریا نست کرنا بھی اس کے ناکا فی یا باطل خاہت نے کو قیقی طریقہ ہے۔ ملک معض او قاست تداس کے علاوہ جارہ کارمی نہیں ہوتا لئے ابتداءً تومیں بلاشک وشیہ اپنے لیتا ہوں کر د بھی اورنفسی آدین حالتوا ا ٹلازم قدرت کا ایک کِلّی قانون ہے ۔حبب اس کی تشریح ہرد کئ تواس وقت یہ بات خود ظاہر دمو جانیگی ۔ کداس میں کہا اس کہال سبولٹیس ہیں ا ورکہاں کو وتنتول كاسا منابره تاب يعين ناظرين كؤاس تسم كانظريه إلكل ناروا وناجا نز ر بیت معلوم ہردگا۔ بلا شبرایک لحا ظ سے تو یہ ا رابیت کے سے بھی کیونکہ یہ اعلیٰ کو ر کے رحم وکرم پر رکھتا ہے۔ سکین اگرچہ ہارا یہ وعو مل ہے کہ خیال کا آٹا سیکا نی دانین پرمنی کہے (کیو کم عفو یات کا ایک اور علی مفروض یہ ہے کہ د اغی عمل کے ل توانین دراصل میکانی توانین رموتے ہیں ؛ نگر ہم اس متابعت کا وعوٰی کرکے میال کی نوعیت کی تو جید بہیں کرتے۔اس کیا ظامی ہارا وعویٰ ما ویست ب سب سے زیا وہ غیرمشرو ط طور پر وعوٰی کر لئے یا لا ت د ماغی اعل کے تابع بیش ویں اس بات کابھی سب تی اور به که شعور کی اصل و حقیقت کی عقلاً لیموی سبی یا وی علیت متابعت کی ٹل طور پر جاریخ کرنے میں کا میا ب ہوسکیس کئے ۔حن کتا لول یس اس و تست اس کوسلم ا ناگیاسه پیخان کا بیان ایک حدیکه ہمو نا صروری ہے۔ گرمتعلم کو پیرا ہے یا درکھنی جا ہیئے کہ علوم میں اس نسم۔ خطرات أكثر بردا شت كلئے جاتے ہيں اور پہ 'يک قطعي نظريہ ت ، طرفَ مِهم مَعِيْسر سے آتے ہیں جو پیلے کی اس طرح ا صلاح کرتا۔ ىرى طرنب ب*ۈھە جا تاھے۔ في الحال نفسا ھ* أ دىرا **ويرمار بي سپ** لوگ، پی*نمیال کرتے نیں کہ بی*راس را ہ<u>ے۔</u> منزل مقسو دیک مذہبرہ بخ سکے گا ان کوکھی انتہائی کا سانی کوئیش نظر کھتے ہوئے اس کو یوری طرح اسب استه پر چلنهٔ کاموقع رینا چاسٹے البتدایک! ت تقینی ہے۔ اوروہ یہ کھبیم بيرمجر ورمنقطع نقطة ننظرنس مسائل نفسات كاسطال وعلى طور يركتنا يمنردى

(۳) دیست فسیات بین سبی بم است کا مرکواسی اصول پیفیم کرسکتے میں اور بتدریج مین ساسی شعوری اعمال اور ان کی شرا نکاسے بجست کرسکتے ہیں۔ان میں (۱) جسس بوگ (۲) تعقل (۳) میلان مل -اس تقییم سے بہت بجھ ابہام بیدا ہوتا ہے گراس میں علی سہولتیں تھی ہیں جب کا لحاظ کتاب بذامیں بہت صروری ہے ۔ باك

درا مُندَّهُ عَبِينَ مُوجِات مِي السِيعِ عالي مِينُ إنسان تَعِمبيمِ مِرَز بببت. جن سے مولی حالات میرف اغ متار مرقابی الا نوں سے ڈھکے ہوئے ہیں یقسود توتیں، س پر بال وا سطوش نہ کرسکیس ۔ اول بال سے پیرے کی و بیوملد کیے کھو بری اس کے بعد کم انکم دوپر و ہے جن میں ایک نہا پٹٹ بخست ہوتا ہے واغ کو کھیے۔ ہوے ہیں۔ علا د وازین نخاع کی طرح پیصنو بھی پائی عبیبی رطوبت سے تر ہے گ

ا دراس کے اندر علق حیر تاہیے۔ ان حالات میں د اغ کو صرف سٹ رجزؤل چیزیں متا تزکر سکتی ہیں ۔

(١) نها يت بى فيلى ادر معم ميكان معطك ـ

(۷) آمدخون می کم دکیف کے تغیرات -(۳) وه امورج جواعصاب درآور کے ذریعہ سے آتی میں ۔

ميكاني مسطك عمد أب انر موت بير - دموى تغيرات كااثر يمي سرسرى موتا ے۔ ان کے برخلا نے مسبی امواج کے نتا بج دوگونہ میوتے ہیں۔ یصب دلم غ میں داخل ہوتی ہیں اس دقت مبی نہایت اہم نتائج بید اکرتی ہیں اور بعد میں بھی کیونکہ پڑھنو کے ا دہیں ایسے غیرمعلوم راستے سب اکر دہتی ہیں 'جو ہوش اس کی ساخست کی متقل خصوصیت ہو جاتے ہیں'ا وراس کیفعل کو مندہ

ہمیشہ متنا ٹرکرتے رہتے ہیں۔ ہرعصب درآ در مرکز نظاع جسی میں حالی عہم کے کسی خاص صبہ سے آتا سہیے ہ

ر در ہینے داخلی خل کے لئے فعار جی عالم کی کسی خاص ٹوت سے متنا ٹر ہموتا ہے۔ اس خاص تو ت کے علا دؤ عمد گایدا در کسی تو ت سے متنا ٹر نہیں ہوتا۔ مثلاً عصب بھری مدر ع میں لار سیری تاثین بدس میں اور نہ میں میں اس کے مقال میں میں اس شیخ بار شیخ تعدل کی مثلاً

امواع بروانی سے متا ترنبدیں بروتا اور نہ مبلدی اعصاب روشنی کاا ترقبول کرسٹے ہیں عصب زبان حوضبو سے متا ترنہیں ہروتا 'اور نه صب سمعی پرحرارت کا بچھ خسروں میں میں میں میں اس میں تاریخ

ا نز ہوتا ہے۔ ہر عصب خارجی عالم کے ارتعاشات میں سے کوئی نشرح ایت کئے انتخاب کرلیتا ہے۔ اس شرح سے صرف کہی متا نز ہو تا ہے۔ اسی و جہ سے

ہاری شوں کا نظام بالک غیر مکسل ہے اور اس میں بے مدر نصنے ہیں نیکن اس سے یہ سمجہ لینا چا ہے کہ خارجی عالم کا نظام ار تعاشات بھی ہار سے نظام صاسات

لی طرح نیسلسل کے۔ تیز سے تیز اموالی ہوا نئی رمن کی شرح تقریباً ۲۰۰۰ ہم ر زواش فی ٹائر سے راز سے سے سیسست اموا جو ارب ، دجن کی شرح

۔ تعاش فی ٹائیہ ہے)ا *دست سی سیست* امواج حمارت (جن کی شرح البًّار بوں ارتعاش فی ٹانیہ ہوگی ہیں فطرت سے کہیں بہمیں توورسیا فی تعر

ا تبار بوں ارتفاض کی نامیہ بوق کی کے لئے ہا سے اس اعصاب نہیں ہیں می ہروں کی جن کے مسوس کرنے کے لئے ہاسے اِس اعصاب نہیں ہیں درعیسی ریشوں میں غالباً کچھ اسی تسمر کائل مرد ناسیجا یالوں سمحد کرفتنف اعصاب

حود بنی رسیوں رک عالب بعد ہی ہم ہ ک ہوتا ہے یا یوں جھور شعف عند کیا۔ میں تغریباً ایسا ہی عل ہوتا ہے۔ اس کا شعہ رج نا مر رکھد یا ہے۔ اسکین بیتوج اسکا

یں توار تعاشا سے خارجی کے ایک نظام سے ببیدا ہوتا ہے اور کان میں دومرے نظام سے۔اس کاسبب اختتامی آلات ہیں جن سے ہرعصب درآ و ملح ملحلی

ستع ہے۔اس کی مالت اول مجبور کھیں طرح ہم ضور بالینے کے لیٹے اپنے آپ لوٹیجے سے اوربوقی کا لینے کے لئے کا نظے سے لئے کرتے ہیں اسی طرح ہمارے

رعصاب ایک طرح کے اختتامی آلات سے تواس کیٹسلے میں کہ ان سے ہوائی ا رور کے دور تا بند مور اس میں مار میں کی اختصامی آلا میں سور اس لیڈ

اموان سے متا ٹر ہُول اور و دمری طرح کے اختتامی آلات سے اس کئے مسلح بیں کہ ان سے امواج انبیری کا ٹر قبول کریں۔اختتامی آلات خاص کیم کے بیط د

سطی خلایا کے بنے رہو سے بیں ۔ اورخلایا کا یہی سلسڈ جتم عصب تک ہوتا ہے خود عصب خارجی عالم سے بلا واسط متا خرنیس ہوتا ۔ جنا نجے لفے ری احصاب براہ واست

ورج کی کرنوں سے ستا ترہمیں ہوتے کسی جلدی عصب کوبرف سے چھوکہ وكميمواس كوشخفنة كالمصاس نه بهو كاعيمبي ريضيمعن بيا مبربيس - اختتامي آلا ست ت ایک طرح سے غیر کمل شلیفونوں کی سی سیتھن تیں سے اوی دنیا بولتی ن میں سے بعرا یک اس بیام کا ایک جزد پر ما اسے ۔ بیڑھبی اپنیوں کے ى مبرے برايسے فلا إير مجن سے زمن دورد درانك بيا مات كوسفا ہے. تح كيفتكف تصول إمابهرين علم تشريح في ايك مديك ان راستول كالمعوج مخصوص قومیں انکا یاہے جوسی اعصاب کے ریشے مرکز دں ہیں دافل میروینے کے بعدُ ایسے اختتام بعنی داخی لینیفات <u>کے</u> سری ہا دّونکے اختیا *رکرتے ہیں ۔ بد*ات آگے جل گرٹا ہت *کر دی والے گا* اس نھاکستہ ی یا دّے کے میجان سے دشعور زمۃ ایسے اس کی انوعیدیٹ اس کے توجيزين اظراتي بين معبب فص مدغى كے بالا ئی حصتے متنا ٹر بہوتے توآ دازیں سنا بی متى بين وتغروا غ كالمرحقة اليسع درآ ورسيون كي بيان ساس طرح متاثر لمونظام عیسی کی عضو ماہت میں مخصوص تو تون کا دانون کہتے ہیں ۔گو ہارے یاس م کے ڈانون کے لئے کو ڈئی تباسی بنیا دمی تہیں ہے گڑعلا ئے نف (مثلًا ليوس ومدف را رگول شيه روغيره) يخاس مئند په بره ئيجتيس کې ټيس مار اعساس کی فاص کیفیت کا انحصار محض قشر کے مقام بیجہ پرسیے ایس بتعج لی نوعیت پر جوعصب در آ ورکے ذریعہ فرشہ میں کا لیے۔اس میں شکٹ میں مِسِ قِسم کی خارمی قوست اختتامی آلات سے متعباً دم ہموتی رہتی ہے وہ رفتہ رفتہ اختتامی الاست میں ایک قیم کا تغیر صرور پیدا کر دیتی کیا ؛ درسب قیم کانه دح افتتای بيكاس سعركزس تغير ببيا موجاتاب تغيرم كزايسامعلوكم موتا موركوشفير كرريتا كب اكرجه يدكو في تفس تبياس نبيس كرسكتا كدكيول اوركم

لرتا ہے مُرتطابقی تغیرات بہت ہی سست ہوتے ہوں گے۔ا ورایک جوان آ دمی کئی جوفی الواقع حالت موتی ہے اس کا محاظ *رکھتے موسئے توہیں کہنا زیا* و ہ بمعلوم مبوتا بوكة تشركا مقاخرتهم كيفيت اصاس كاسب سيه زيا وتغين كزامي به کوخواه و النین یانس میں کچھیلوئیں کامیں پانس میں تنگی کیس یا زندہ عمد برقی انرسسے متا نزکریں ہرحالت ہیں موضوع کو روشنی کے شرار دل کااحساس ہوتا ہے کیونکدان تام اعل کا آخری نتیجہ ایک ہی ہو تاہے بینی ان سے موضوع کے تشرکاتنبی حقیدمتا تر ہوتا ہے۔اس لیے حس طرح سے ہم کوخارجی افیا ومحسوس مِوتَى ٰئِينُ اس کاانحصاراس امرير ہے کھې انتہائی عصو کو پيستا ترکرتی ہيں وہ کوننی مسلک ہے ۔ آگ! دروہو ہے کوہم صرف اس کینے دیکھتے ہیں' ران يَمْرُول ﷺ انْبِيرِي الموالج ننكس بمونَّى بين اورحُوالي كاجوا نتهاني عضوان چیز وزں سے متنا نز ہمونے کی کا بلیب کوھتا ہے وہ ان رمینوں کو متا نزگرتا ہے ج<sub>ەر</sub>ى مۇزوں كى طرنب جانتے ہيں ۔ اگر بم دخيلى تع**لقات** كوبدل *سكتے* تو يا كا بُهم كو أِلكُل نني طرح بسے احساس مو تاملٹ ملا اگر ہم بھری انصاب کے خارجی میرول کوایسنے کا نول ا ویمنعی اعصاب کے خارجی میرول کو اینی ہ ن سے حوٹرسکنے تو ہمرکو بحلی کی حکب تو سنا ڈئی ا دریا دل کی گرح رکھا ڈئی دی. کاینے کو دیکھتے اور کاینے والے کی حرکتول کوسٹنتے۔اس تسم کے مفروش تضوری فلسفہ کے مبتد بول یکے لیٹے مثق کے طور پرخوب کام وٹے س ا د را وراکب احس کی کونی طعی تعریف تونهیں موسکتی ۔اشل شعبو ری شها ز [زندگی برخس رجس توهمیج معنی میں حس کبیتے ہیں)اوراولاک الاہم ملے **جلے ہوتے بیں ۔ ہم**صرف نسوریر بن امواج کے اولین نتا نج موسنے ہیں ۔ان سے پیلنے عصبی امواج کا کسی سابقہ تجربہ کے ساتھ ربط وایتلاف نہیں ہوتا بلین طاہر ہے کہ اس قسم کی تیں زندگی کے سب سے ابتدائی ایا من میں ہیں ہوستی ہیں سن رسیدہ لوگول کے دِل میں یا رواشنقرل ۱۰۱ نیلانوں سے ان**بار موتے ہیں ۔اس لینے ان کو** 

قطعاً نہیں ہوسکتیں -اس سے پہلے کہ آلات ص بر*کسی تسم* کا رشام ہوراغ يك كبرى نيندمي متعفرق موتاب اوشعور كاعلى طور يركوني وجوانهيس موتا ایش کے بعد بچے تقریباً مفتون سکسل مو یا کرتے ہیں ۔اس نبیند کا سلسلہ نقط نے کے لیٹے اس و قت اس ا مرکی صزور ت ہو تی ہے کہ آلا ہے سے رام غ بی حانب کوئی بہت ہی شیدید سخر کے آئے ۔ بیتحر کب نویبدا داغ میں ا فانفرجس کو پیرداکرتی ہے۔ گراس کا تحریۃ للفیفات کے ہا دّے پر ایک اسلواز ورُجا تاسیے۔امل کے بعد اُلا تحس سے جوارتسام دلمغ ہیں اُتاسیے تواس کے حواب مں ایسا د اغی عل موتاہے حب کے انڈرگذشته ارتسام کو مح فل موتاہے۔ اس سے ایک د ومبری شم کا احساس ٔ اور پہلے ہے ہم تروتون ہموتا ہے ۔ا وراس و قت سے اس شنے گیمحض میں موجو دگی کے د تون کے ما تخداس کے شعلق تصورا ت بھی شال مونے لگتے :یں۔ ہم اس کا کوئی ٰام ۔ کھتے ہیں' اس کوئسی جاعت سے منسو ہے کرتے ہیں' اس کاا درا نتیا و کے ساتھ بتقابله وموازيذ كرتے ہيں'اس كے تعلق كو تی حكم لكلنے ہيں'ا و راسي طرح ايك ے درآ ورسے جوشعور پی*دا* ہوسکتا ہے! مٰں کی ا مکا نی یجید گی عمر کے ضم ید نے تک پڑھتی ملی حاتی ہے ۔ فی انحلہ انسا کے اس اعلے شعور کوا وراک کے ہیں'ا در ایکے دجود کے تحض مبہم شعور کا نام رجس صریک کہ پرہم کو ہو تی ہے ) ں ہے میسی مدتک اس مبهم شعور کی سی کیفیت اس وقت ہو ما تی ہے باری توجہ انکل تنشر بردی ہے۔ تیم*س وقوفی موتی ہیں|اس کا فاسے سا ایک ایس تجرید سبئے جو*لطوزہ رہیت ا ہی کم معرض دجو دہیں اسلتی ہے جس کامعہ وحن بھی ایکہ مورشیے ہے جو تنہا موجو دنہیں ہوسکتا جی ا دما ف دکیفیا سے معروض مسسر ہوئتے ہیں ۔''کھوئی سوں سے انبیا کے رنگوں کا امتیاز ہوتا ہے گان کی حسول ہے ان کی آ وا زیں سنانئ ویتی ہیں جلدی صول سے ان کے و زن حمارت ودت وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔علا دہا زیر حسب کے برعمنوسے مرکز ہیں ای امواج اسكتى بين جن تم وريعد سے مم كوالم اوركسى حد كك لذت كى يغيت كاظم بوتا ب

جِيًا مِن *كوردے بن جيسے اوصا قب ڪئتعلق بينطيال سينے كہ ہم*ان *كومنني اور* جلدی دونوں صبوب کی مدر سیجسوس کرتے ہیں۔اس کے برعکس اخیا و کے منابی ا دمها ف مثلًا ان محلَّلير إحباتيس فا صلح دغيره (حبس عد تك بم كوان كا استيا و شناخت ہوتی ہے) کے شعلق اکٹرعلائے نفسیات کا پٹی ضیال بلٹے کہ ہم ان کو تجرا ہے امنی کے ما فظہ کے بغیر قطعاً محسوس نہیں کرسکتے اس لئے ان ا دمیان ے خانفس اورسا دچس کی توبت سے ابیرضال کیا ما تاہیے ۔ ی <u> شن</u>ے کی داقعیت اس کھاظ سے اگر بکھا جا سے توس ا ورا ور کب میں **صرف ایک** س كاعلم افرق ہے۔ اور وہ يہ كه اس كاسعروش ياما فيہ نها يہت بي ساوہ بموتلبت مه درجونکه ده ایک سا ده دصف موتاست اکر ال وس طور پرکمیسال معلوم ہو تاہیے اور اس کا کام پیہے کہ عروض سے واقفیت منفن بیداکرے۔اس کوئیس اور اک کاکام بیہے کراس دا تعدیجے علق معلومان ل کرہے ۔ گرووران! وراکس میں بیرجا نٹا صرور ی ہے کہ ہم کس واقد لے رہے ہیں۔اس کاعلم ص<sub>سن</sub>ے ہوتا ہے۔ بہارے اولین اٹکار تقریباً ی<sub>ه</sub> بارے لئے ایسے موضوع ببیدا *گر* دیتے ہی*ں من کے*تعلقات بنوزغیمرتعیس زامعلوم موستے زیں ۔جب ہم روشنی کو پیلے کہل و <del>کیستے</del> ہیں کوا**ا** ے بقول کا ٹی لیسک بجائے اس تے دیکھنے کے ہم نبو رہی روشنی موتے ہیں کیکیون اس کے بعد ہم کو ج بید بھری ملم موال ہے وہ اس تجربہ کے تعلق موالہے۔ اگر م اس الحرك بعد الديم على بوجانين تب يمي حب تك بعاراها فظه اتى ب ے ہیں کے تعلق جا رہے ملم میں کسی اہم جز د کی کمی نہ ہوگی . مدار ا الحلی میں طلبہ کور وشنی کے تعلق وہ تنا م ابتیں بتائی جامیں ہیں جمین کی اور ملائز ل تعلیم دی عاتی ہے۔انعکاس انعطائب طیف انبیری نظریۂ غرضکیسب یا توں کی خلیمہ دی جاتی ہے۔ <sup>ریک</sup>ین ان بدارس کے بہترین یا درزار آئی طا لب مل میں ایک اسٹی اسٹ کی کی ہوتی ہے جوابجہ خوان سٹلینے سبچے کو بھی ہوتا ہے اسکے ستا داس کو پرنهیں بتا سکتے کہ روشنی کا نقل اولین کیسا دموتا ہے۔اوراس حتی على كان كؤي مسرك كتابي تشهر لورانهين كرسكتي يس كي بيهًا خصوصتيس بالكل واضح توكّ

اسى لئے عمداً د وفلاسفه مجرئ جواس كوبهت زيا د وارميت وينا نہيس جاہتے ا در نداس علم کا تمرار واقعی احترام کرتے ہیں جواس کے ذریعہ سے بھم کو حاصل ہوتا اس کوتجر به کاعنفر قرار دیاستے ہیں ۔ ں وشمثال حس دا دراک میں کتنا ہی فرق کیوں نہو، گر بھر بھی ایک موصیت د دلول میں فام بیئے وہ یہہ کرحن انبیا کی حس با ا دراک بهوتاسی*ت وه نظا بر دا ضح ا درموجو دمعلوم بمو*تی *بین -اس کے برخلا*ف جن اخیا و کا انسال محض ضیال کرتا ہے یاجن کویا دکرتا ہے یاجن کا تصور کرتا ہے و انسبتٌه وُمندلی معلوم رموتی ہیں۔ان میں دختیقی موجو د کی کا وصف ہمیں ہروتا جومعرو**ضا تتحس میں ہو** تا ہیے۔ایب دکیموجن تشهری اع**ال سیسے**صول **کا** تعلق بیے د ه *حوالی حبیم کے درآ ثن*دہ تھو جا ت <u>سے پیکرا ہوستے ہیں *بعثی سی*سی</u> کیشس ہونے سے پہلے بیرصر و ری ہے کہ آنکھ کان وغیرہ کسی خارجی ننے سیے متا نر ہموں ۔ اس کے برعکس حن قشیری اعمال سے تصوراً ت یا تمثالا ہے۔ کاتعلق ۔ بے غالب گان پیہ ہے کہ وہ منیفا ت کے سو جا ہے برمنی ہوتے ہیں ہے پیمعلوم ہموتا ہے کہ حوالی حبیم کے تہو جا ت معمولًا ایسے رہاغی عمل کا ، موستے ہیل حبس کے بیدا کرنے کی اور کمفیفا ت کے تسوحا ت قابليت كنهيس رتمصته يتتعور منتج تحيمعروض بين دمناحت موجو دكى دختيقت کے جوا وصاف ہوتے ہیں غالبا و واسی علی کے ستازم ہموتے ہیں ۔ **مروضات حس احبر سنئے باحس رصف کا حساس بہوتا ہیے وہ۔** کی *فارجیب*ت | یا دصف، سکان خارجی می*ں محسوس ب*رو ناہیے میسی چک ا پارنگ کومتدا ور خارج الجسبم بموینے کے علاوہ حیال کر نا ہی نامکن ہے آوازیں تھجی سکان ہی میں معلوم رمو تی بیٹ سیس مقطح عسم سے ہوتا ہو الام مہیغہ کسی عضو کے اندر ہموتے ہیں۔ یہ خیال نفسیا ت بیں ایکا را منظم سبے کوشی ا وصاف کا و توف ا دلا اس طرح پر برہ تا ہے کہ کویا پیزوکوس کے اندر نیں اور ابعدازاں کو ٹی تقلی یا ما فو ت انس و شمی فعل اس کو ذمین سے مین کرمع وض کے حوالے کر ویتاہے گرینظ یہ بالک بے بنیا دہے ج وا تعات

بظا ہراس میال کے مویدمعلوم ہوتے ہیں ان کی و دسرسے طریق پر بوجہ زندكىمس عاكمه يختعلق جواس كو دا تفيسته بتدانی تخمیکے پرک وہا رہوتے ہیں ۔ایک طرف تو روزم و کااضا فیاور مری طر<sup>ن</sup> تدامل ا*س کواس قدر با ایمییده ا و رمراب*ه طاکر دینا ہے که اس کی میسیلی تُ یا زنهکس رہتی ۔ بچہ کے سلسنے جب کوئی شنئے پہلی بارا تی ہے تواس شعورمی وه ایسےمعرومن کے ساتھ د و چار ہو کمپیےس میں نہمر مقولات موجود بويس اس اسي قدر خارجيت معرومنيت وحدت تی ہے جواس کے لبد کی تمسی ایک شنٹے یاسلسلڈا فعیا و کے اندر برسکتی ہے ى بچەپىلىلە يىلى د نىياسىے لمتاہئے ا ورىقول دالشراس د تىپ ز علم اس می ا دنی هس میں بھی اسی تدر طا ہر و نایاں موتکہ ہے متت کہ لُنَ کے داغ میں اس کے عین معراج کال پرنظا ہرونا پاں ہوتا ہے۔ ی تجربه کی عفنو یا تی شرط غالباً بهنت سیفیسی تموج زیر بمج دی تمرانط کا پرمج غفر نعور کے ایک ہوسنے میں مانع نہمیں ہوتا جل کرہم یڈاکبت کر دیں گے کہ شعورایک موسکتا ہے اگرچہ یہ بہ کا ہمڈا ورہبت ہے।عضاء کا ہم و قست عمل اس کا باعث مُوا ہمو۔ بچہ۔ لاتعدا و درآ ئنده متموحات اس میں میں معروض کا شعور پیدا کرستے ہیں وہ ایک عظیم خوشناا در پر شوراقھن ہوتی ہے۔ بیا معن مجیہ کی دنیا ہوتی ہے بڑی مدیک ہم میں سے اکثر کی دنیا ایسی ہی الحجن ہوتی ہے کے اور ہم سے سلیمنے کی واعی ہوتی رہتی ہے لیکین در قیقت انجی نگ می نہیں ہے۔ ابتدا سے انتہا نکب یہ طکہ گھیرنے والی شیخ معلوم ہوتی ہے ئبس ، يَتَكُ كه يه غِيمِلُل ا درافجهي مِمو بي بين كبيد سُكِت بين كهم اس-ئەنىقىتى طورىر دا تىف بىرىكىن جول جول اس كىھىدل بىرا مىيان ہو جا تا ہے اور ہم کو ان کی اہمی نسبتول کا علم مرموجا تا ہے اس تدر بار اعلم

دراکی بلکیفقلی بروتا جاتا ہے اور اس اعتبار سے ہم کو باب بذایں اس ٹ، ہیں ہے۔ ول کی شددت|روشی اس قدر مدمم ہر سکتی ہے کہ اس سے مسوس طور پر اً تا ریکی د ورنهو-۳ واز اُنسِی وهمیمی عمن ہے جوسنی نہ جاسکے م بھی اس تدرنصفف موسکتاب حس کے محسوس کرنے سے ہم تا صربیں۔بالفاتا وگریوں سمبوکہ خارجی مہتج کی ایک مقررہ مقدارُ اس کی موجودگی کی س بیدا رانے کے لیئے صروری ہے فشزاس کو کا نون باب کہتا ہے یعنی اس سے پہلے مروض ذین بی داخل ہوسکے اس کوکسی شنے پرسے گذر نا پڑتا ہے۔ با ئے گذر جاننے کے بعد جوسب سے بہلی حس بوتی ہے اس کو افل بھرآل سمع د غیرہ کہتے ہیں ۔اس حد کے بعد جول جول توت ارتسام بڑھنی جاتی ہے شد ت س میں اضا فہ ہوتا جا تا ہے۔ لیکن مہیج کی نسبت سلیجیس میں کم ترامنیا فہ رُه و السبعے ۔ اور آخر کا را کیک انتہائی صدآ مائی ہے مس محے بعد مہیم میں کتنا ہی امنا فرکیوں ندکیا جائے گراس سے شدہ سے س کو ٹی اضا فہ نہیں ہوتا عمواً ں حدسے پیلے *مس کی خاص نوعیست میں الم کا انتزاج ہو* استروع موجاحا ہے زیا دہ دبا ز شدید کرمی مسردی روشنی آوا نه ولغیرو کی حالتوں میں ًا س کا امھی طرح مٹ ہد ہ کیا *جا سکتا ہے ذایق*دا وربوکی عالت میں نب بتّہ آتنی ا بنجی طرح اس کا مشا به وزمین : د سکتا کیود نکه ان حامتون بیس بهم میتیج کی توت **ک**و اس قدر مہولت کے سا تہ جہیں بڑھا گئے ۔ اس سے برطاس تا مسین عالم شدت میں گور دکتنی ہی فاکوا رکیول پیشعلوم ہوائ نیفیف حالتوں ہی ایک عدتك نحوشكوا رمعلوم بروتي بين - وكاتلغ ذائقه ا وزهيف مي بسايهند ايآت مد تک تومزوزوشگوار میوتی بهے۔ ويهرِ كا قا بذن إمين بهده كالبمول كه شدية حس مين شدت مهيم كي نسبت كم تر اضا فہ ہوتا ہے ۔ اگر با ب بنو تا اور اگر ضارحی مہیج کے براضا فہ سے شدت ص میں کیسال اضا فہ ہمہ المتور و نوں جنیروں کے مابین ہوتعاق ہے۔ س کا ان نوسیا ایک خطمتیقم کے ذریعہ۔سے طاہر ہو سکتا۔ فرمل کرو کہ انقی

خط و بهم خارمی کی شدت کامقیاس سئ بایس طور که و برکوئی شدستنمین ا برا درجه شدت بعلى بذا اب آوس خط سعانقي خط برجدانتما بي خطوط رے ہیں ان کوئیٹیجیس الو۔ و پرکسی سے کیس بہیں (پر دہس

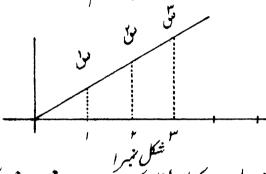

یے صب کوخط سل ۔ اکی لمبائی ظاہر کررہی ہے۔ ۲ پروہس ہے سب کو خطاس ۔ یوکی لمبائی ظاہر کررہی ہیے علی ہذا ہیں ون محافظ کیساں اور با قاعدہ طور پر لبند ہوتا حا مُیکا،کیونگرمفر دمن کی رو سے انتصابی خطوط مین هسیس اسی فسرے سے بھیتی ہیں ہی سرے سے اوقع اضطوط العنی مہتم بڑھتے ہیں لیکن جقیقت برخسیں نسبتہ کم ٹرج سے هِ مِعَىٰ إِلِى -اگرافقى بِنْ ير برآلنده قدم كزشت كيرمسا دى مُؤتود نتصابى في بهرآكنده قدم گرفت سے کھ کم بردگا۔ اور سول کا خطابجائے سنتیقم ہونے کے جوٹی پرسے محدب بہوگا۔



غكل نبسر السعد الل عانسة كالطهار بوتاس» - ومهيج كانقط ُ صف

شعورئ س محطائمی سے ظاہر ہوتی ہے جو حد باب کے گذر بنے سے پہلے شر دع نبیں ہوتامجها کو بہتے ۳ درجر پربے۔ یہاں سے آگے ہیے کے اصافہ کے ساتھ ں بڑھتی ہے لیکن یہ ہر قدم پرنسبیۃ کم بڑھتی ہے ۔ بہا نتک کہ اس کے <u> لجرمس</u>نے کی انتہا ہو جاتی ہے اور یہاں سیے خط<sup>م</sup>س سیدھا ہو جاتا ہیے ۔ اِل خانون راحمست کو دیبر کا قانون یا قانون ویبر کہتے ہیں کیونکہ ویبر معاصب نےسب ہے تیکے اس کا وزان میں مشاہد ہ کہا تھا 'میں اس فالون'ا وران واقعات کے تعلق منے پر بنی ہے وندہ کا بیان مل کرتا ہوں ۔ نوشف جا بتابی*ے کوسکوت شب بن جم* وہ اوازیں سن سکتے ہیں ہے۔ نوشفر جا بتا ہیے *کوسکوت شب بن جم* وہ اوازیں سن سکتے ہیں ہے۔ کا دان کے شور و شغب ہیں احساس تک نہیں بہوتا ۔اس وقت گھنٹا کی کھکیہ *لکئے ہوا کی نشال نشال کرسیوں کی چرحرا در* ہنرار د*ن شور ہارہے* کا او*ل کو* متا ترکرتے ہیں ۔اسی طرح یوس**ب حا**شتے ہی*ں ک*ہ با زار وں کے شور وَگل ماریل کی گؤگرا برسط میں ایسا رمو تا ہے کہ ہم نہ صرف ایسنے پاس وا بول کی *آوا دستنے* سے تا صربہتے ہیں ملک معفن ا و تا ست حودا بی آ واز ہی ہمیر ہیں سکتے جوستار ہے ب کے وقت سب سے زیا و ہ کیکدا دعلوم ہوتے ہیں ون کوان کا بہتہ ہی نہیں ہوتا ۔ ما ند ون کے دقت نظر تو آنا ہیئے گرایس میں شب کی ہی جیکے نہی<sub>ل</sub> ہوتی جن لوگول کوا وزان سیر ما بقہ پڑنا رہتا ہے وہ اس بات سے اجھی طرح سے دانف ہمول کے کہ اگر ہاتھ میں آوھ میروزن ہوؤا وراس برآوھ میر کے *وزن کا ورا منا فہ کر دیا جائے ت*و فرق کا فی الفی<sub>د را</sub>صیا*س ہوجا تا پیچے بر*فلان س كے اگرا يك من يرأ وه بيركا ا منا فه كيا ما شے توسى ثم كا فرق موں نہيں ہوتا ۔ گھنظى گب لكِ سَتارول كى روشنى اورىيركا دبا دُييىپ يىسى بېنج بېرې سے بنارے حواس متا نز بموتے ہیں اور من کی خارجی مقدا رمیں کسی تسم کا تغیر میں ہتا نیس اس تجربه سے ین ابت موال بیے که ایک بی بیسی باختلاف طالات یا تو کم و مِشْ شدت کے ساتھ محسوس بہونا ہے ایمسوس بی نہیں ہونا۔ وہ تنبرہالات یسا **ہموتا ہیں حس**ں پر **یہ نغیرا حساس مبنی سے** بو غور سے دی<u>کھینے ک</u>ے بدار علوم ہوتا ہے ئەيىنغىر بىر ھالىت مىں اكيب ہى طرح كا ہوتا ہے - گھنٹا كى تكيہ ؟ بسار سے عسب

ساعت کے لیے ایک کمزورہی ہے۔جب میں بہی ہیے علی کرتا ہے تو ہم کھنٹہ
کی فلب کی سن سکتے ہیں ایکین جب اس کے ساتھ کاڈی کے بھید س کی گر گر اہدی اور دن کے اور شور ول کا توی ہیتج کا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو
نہیں سن سکتے ۔ستاروں کی روشی آ کھ کے لیے ایک ہیج ہے اسکین پر رشی میں
مبع کا باعث ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ دن کی روشی کابھی ضدید ہیج کے ساتھ
ہوتو ہم اس کو قطعا محدس نہیں کرسکتے ۔ مالا کمرہی ہیج اگر کسی خفیف ہیج کے ساتھ
میں ستاروں کی روشی نے ساتھ ہوتو اس کو ہم بخوبی محسوس کرسکتے
ہیں۔ آ وہ سرکا وزن ہاری جلد کے لئے ایک ہیج بردسکتا ہے جب س کو ہم
اس وقت تو محسوس کرتے ہیں جب یہ پہلے آ وہ سرپرزیا وہ کیا جا تا ہے ، کمر
میں ایسے ہیج پرزیا وہ کیا جا تا ہے جو اس سے ہزار گنا بڑا ہے تو احساس
ہیس ہوتا '۔

ا از بیا انشوں کے کرسانے کا طریقہ روز مرہ کے مجر بہ سے علوم موج**اتا ہی** 

یہ تومعلوم ہے *کرحسول کی شد*ت کی ب**یانش نامکن ہیے۔ ہم صرف** فرق کا نداز و کرسکتے زیں۔ تجر بہ سے ہمیں یہمی معلوم بروچیکا ہے کہ مہیج **خابی کے** اُ دی فرق سے مس <sub>ک</sub>ے بہت ہی فیرسا دی فرق پیدا ہو <del>سکتے ہیں</del> ۔ کین مجموعی طور پران سب تجربات سے ایک اِت ظاہر ہوتی ہے اور د ہیںہے کہ مہتم کا پکس ہی فہ تل ایک حالت میں تومحسوس موتاہے اور د دسری حالت میں الکل محسوس نہیں ہوتا ۔ بینی اگرآ دومیپروزن کا آومدمیر پر اصنا فدكرتے بي تومسوس موتا سين سيكن اكرايك من پراضا فدكرتے بي - لو یوس نہمیں ہوتا ۔ اگر ہم بہہج کی! یک شید ہے کولپ کرتجے برکریں کہ بیرسسر حالت كالإعث موتاب اور كير دلييس كدمهيج مين بغيراس كركنس بياضافا وس موئنس ندرا ها وکرسکتے ہیں **تواسے مثل برا ت سے جلد ترایک** متع پر بہر کیج خلیں گئے۔اگرمتیلف مفدار ول کے مہیجو ک سے اس قسم کے مشاہدات یں توہم اس امریز بہور ہو جائیں گے کہ ان اضافوں کی بھی اتلی خ مختلف ہ رقبنی میں مبر روننی کا صرف ذیا میاا دراک بروسکتاہئے اس کا ستارے کی وشنی کے برا بڑھی جکب دار ہو نا حنر وری نہیں بیکین دن کی روشنی میں اس کو میں تیز ہمونا چاہئے ، تیب ا دراک ہوسکتا ہے۔ اگر ہم مختلف مہیجول کی گل ان مقدار دن یہ ہے اس آسی کے مٹنا بدات کرلیں ا ور بارشدت کے جمیع ہے لئے یہ دیکھولیس ک<sup>و</sup>س میں سبل بونہی سا قالی ا دراک فرق پیدا کرسائے سے یونمس تدرا منا فئربہنج کی صرورت دوئی ہے ۔ توہمیں ایک ایسا عددی *سلسا* نیاب ہوجائے ایک تبس کے ویسے سے وہ قانون جس کے مطابق اضافر میں ج يحس متغير بهوتي بيد نوران بر برومان گا . اس قاعد مسكے مطابق روهني آوازا ور دبا و كے متعلق منتا بدات كرنافعين كے سامخة سان ميں جب ہم دباؤكر لينتے ہيں -ہیں جیرست انگیز طور برسا دہ نتیجہ ماسل ہو تاہے جن اوز ان سے اضتبار میا جا ر با ہے اُن کی تیمئت ت**ی ہی ہوام**ل درن برجواصا فدنس یو نہی *سامسوں* 

| ہموسکتا ہے اس کو اس کے ساتھ ایک تناسب برد گاا وروہ اس کی ایک کسر                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا بوگی ۔اختبارات کی تعدا دکے اوسطسے یہ کسر قریباً بلے کے معلوم بوتی ہے                                                                             |
| يعنى حدر برگنتايى دزن كيول نه مؤجب اس بِراس وزن كاريك تهاني                                                                                        |
| زیا دوکیا جائے گا'یا اس میں سے ایک تبہائی کم کردیا جائے گاتو فرق محتوں ہوا                                                                         |
| اس کے بعد وندٹ یہ بیان کرتاہے کومشلا سے حرارت رفتنی اً داز کے                                                                                      |
| ا مساسات میں کیونکر فرق کامشا بدہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نیتیجہ نکالتا ہوا<br>مریح میں کر میں میں معلم ا                                         |
| جن حواس کے پہنچوں کا ہم تھی طور پراندازہ کرسکتے ہیں ان کے متعلق<br>تا میں نامیں میں نامی کی سے میں ان میں نامی کا ان کے متعلق                      |
| ا توہم نے اس ا مرکامشا ہدہ کر نسیا ہے کہ ایک غیر متنفیر قانون کے تا بع ہیں ان<br>کی بنون نیم میں سے ادکتن میں منتون کی میں دروس سال میں ماتوں      |
| کی انفرا ذی ذکا و سے اتبیاز کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو کیہ بہر حال سب برمیادق<br>آن ہے کہ اسا دوس کے پیدا کرنے کے لیئے نسس قدر اصا قائیہ ہم کی صرورت |
| ا الوجع دالما ولا س مح مبدئ مينج سے ايک متعل اور غير تنغير نسبت ہوتی ہے۔<br>ابروتی ہے اس کو مجمد علی مينج سے ايک متعل اور غير تنغير نسبت ہوتی ہے۔  |
| موں ہے، ان ماہموں کی اسے بیات من اور پیر بیر بیسے ہو ی مسکم<br>منتلف حواس میں جن اعدا درسے بینسبت نظا ہر ہمو تی ہے ال کو ذیل کی                    |
| مرتب مدورت زیر د کفال یا جا سکتاری -                                                                                                               |
| منيا في ص                                                                                                                                          |
| أ عقلي                                                                                                                                             |
| ريا واشاء الم                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    |
| آواز، را صحمه باز برس                                                                                                                              |
| ا دار :<br>مندرجۂ الااعد' د میساکہ چاہئے دیسامعیج انداز ہ تو نہیں ہیں کیکن پیکمازکم<br>مندر سیاسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می           |
| ا مختلف حواس کی میازی فابلیت کا یک عام تصور بیدا کردیت کے لفتا<br>کا نی تیں۔اس اہم فالون کو جوش اور میں کی نسبت کواس قدرآ سال شکل                  |
| کا بی دین کا در این ایم فالون کو تیج ک فرزیج فی مسبت کواک فرز استان ک<br>امد رفعان کا در در ا                                                      |
| میں نط مرکز اے سب سے بہنے: بس عالم عفندیا ن ارسس بنیرج و بہر<br>نے دریا نت کیا عقاب                                                                |
| فشنركا فالون إريب والان كاللهاراس طرح سيمي بوسكتا بيدكه                                                                                            |
| ص میں مداوی اضافے کرنے کے لیے مینج میں مساوی سبتی                                                                                                  |
|                                                                                                                                                    |

ضائے رہے چاہمیں ۔ پر دفیہ فوشز نے و بیبر کے قانون پڑسوں کی عددی چاکٹشس کا \_نظرية ناغم كياسيئ هس يُربهت كِيم ابعدالطيعيا تي بحث مِودَى بيه \_ دومِردايه قائل ادراک اضا فٹوس کڑ ہسم کے بڑھانے سے پیدا موتا ہے س کی اکائی انتا ہے ا در ان سب د کائیون کو! وجو د اس ا مرکے کیسیا وی طور پر قابل اور**اک** اضافو ل <u>کے بئے ب</u>صر وری نہیں کرحیب:ان کا و**راک** ہوجائے اس وقت بھی وہ مسادی اہی معلوم ہوائ مسا دی انتاہے۔ایک من پراضا فڈھس بیدا*کرنے کے لیئے جنت*ے سیہ وزن کی صرّ و رت ہے ن<sup>ہ ہ</sup>ان چیٹا نکول کے مقا بلہ میں بقیبناً زیا دہ دزنی معلوم میوتے ہمں جوا کب سیر کے لئے اضا فیرکی صس میداکرنے کے لینے ضروری ہو۔ ہیں۔ فشر سے پیفیقسے نظاندا ز ہوگئی ہے۔اس کاخیال تھاکہ اگر مہم کے بڑھا یا سے نبیت ہائے سے ریکٹ رت جے تک جواصلا فرمس کی انتہا ہے ک مینزفال اوراک بدارج مول توحس ۴٬ن اکائیوں میتل موگی جوسب آلبیس ہیں مسا د ہوں گئی۔نشنر کے نز دیک اگرخسیس اعدا دیکے ذریعہ سسے ظا ہر کی عاسلیس آ ت ایک کال علم مبوسکتا ہے۔ کسی سس کی اکا نہاں وریا نت کینے سکھے لیغے عام قاعدہ پیر ہیمے ویس کٹے لئے ہر۔ اس میں حص کے لئے میونی عا ہسٹے'ا درائسی مہیج کے لیط شس کاا عدا دمیں اندازہ مؤہر ایک قائم <u>شنگے</u> ئے ص کا تعین ہرضام صربی علی د وطور پرتجربہ سے مونا جا ہے صل مہتج ہے ىدكارتم كےمتنا سەب موتى ہے *ئيسى ساسىلەكى قىيىت اڭرىطلق اكائمپول مې* نكالىنا مۇنۇپيار ہر ۲ کے انخنا دکے معینات سے نکالی جاسکتی ہے سکین شرط پیہ ہے کہ انخنا ولوکارتم کے اعتبا سے تھیک طور پر بنا ہو اا دراہوا ہے کا تھام اختیارات نے دربعہ سے تیج طور ریوین کیا جائے۔ نشنر کے اس نسبی طبعی قاعدہ برطار دن طرف سے اعتراضات کی تھر ار ہوئی ہے ۔ا درجو کمداس سے کو ڈائٹلی نتیجہ مرتہائیں موڈاس سئے یہااں اس برمزید توجہ ندکی جائے گی۔نشزگی کتا ب سے جو کیے فائد، یہو نیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اس نے قالوان و نبرے تعلق اختیاری تحقیق کے جذبه کوشتعل دورا عدا دی قاعد دل کی تجت کوتا نه ، کر دیا ہے ۔ حوال کوجب هم افطرا دی طور پر لیتے ہیں تو تالوٰن دیببرصرف تقریباً یک صحیح اتر السبعے۔

ا عدا وی قاعدول کی بجسف اس لئے حزوری بردن کر جاری حسیست امد برامی بلتی ر ہتی ہے یفٹاً تجربر سے معلوم ہموا ہے کہ حبّب و وحسوں کا فر ق حدا مّیا زےکے قربیب مِو جاتاہے توایک و نست تو ہم کواس کا متیاز ہمو تاہیئے اور دو سرے مرقب نہیں ہوتا۔اتغاتی نلطیبول سے جہال صیتت کے کم مرد جانے کا اضال ہو و إن اس كے زيا و و موجان كالحبى احتال ہے ۔ اوسطميں ان علطيمو ل كا احمال نهیں رہتا کیو کد کمی وہیٹی برا بر ہوجاتی ہے اور معدی صیتت (بعنی ایسی یست جوا تفا فی امور کانہیں کمکی تقل اساب کا نیتجہ ہموتی ہے) لیے نقاب ہمو ما تی ہے ۔ا وسط نکا لینے کے تھی صتنے تا عدے ہیں' ان ہیں اپنی اپنی اٹن شکلات درابنی اپنی بیچیدیگیال ہیں اس کے تعلق جو بجٹ ہو نی ہے اس بی*ن شک* ں اس نے بہت ہی چید ہوگل اختیا رکر لی ہے ۔ا عدا دی فاعد ہے سی قدر دارًا ورجرم محقَّتین کتنے مَّها بروجفائش ہوتے ہیں اس کی شال میں میں وْمشربی کے دا قعد کوبدان کرامول کہ حب اس فے قانون دیر کی جانچ کی توا، ۲۲/۵ نفرق دا تعات كويك حاكر كحصاب كيا تفا -بیئر ہمرکیب|فشزکی تام ترکوشش پراصل اعتراض یہ وار د ہوتاہے کہ اگرچہ میں ہونیں ا<sub>ب</sub>ہاری موں کا طاری کے بہت سے صے ہو سکتے ہی مين مس كابهر قابل اتبياز درجها ورهرمميز كيفيت شعور كايك مدیم المثال حقیقت بروتی ہے ہرس ایک بوراسلم ہوتی کہے اور بقول ڈاکٹر مطه لِأكُ تُوى حس كمز ورحس كى حامل حزب يابهت سى كمز ورحسول كامركم رَ مِوتِي - بْلُد بِيرِ الْكُلِّ اِيكِ نَنْي شِنْعُ مِونَيَّ بِيهِ الْدِرَاسِ لَيْ طَاسِمِ الْحَالَم یبا جا سکتابه اس بیئے شدید و کمنر و رصو تی بنیانی بالمسی مسول یا ں بپانش فرق مبعد*م رہے کی توش کر*نی بادی ا*لنظر میں ایسی ہی مہل معلوم ہو*تی ہیئے لنكين وترش إ دروسم ودرو ندال كے فرق كا عداديس اندازه كرنا -روتننی کی شدیدمیس میں اس کی کمزوجس شال تہیں ہے تو ظا ہر ہیں یکہنا ر و نفسا ستعجیج نه برو گاکه اول الذکرحس آخرالذکر سے کس قدر زیادہ ہے : قرمزی رنگ کا احساس ایسے کابی دبک کا احساس بنیس ہے تیس بیں بہت ما

4~

لا بی رنگ زیا وه کرو یا گلیا ہے بلکہ یہ گلانی رنگ محے احساس سے بالکل جدا ہے ی گجا <sub>گ</sub>ی کی روشنی کا حال ہے کہ اس کے تعقبہ تیں بہیت سی دیھویں دارج<sub>ی</sub> بی گی دِل کی روشنی حمیع تبهیرں بروتی ۔ بیرس ہا یک نا قابل تقسیم اکا ٹی کی صور ت ہیر ښدېښېر نفيف حسول کيا**کائيول پيه مرکب ب**و تي بېل په مذكوره بالا دعويسها وماس واقعهم فمسيقسم كاتناقفن نهيس كرأ یا وتی کا اصباس ہو تارہے گا۔اس حالت ہیں ہم ایک ہی شنے کی زیادتی تو نهير كرشتخ بلكدا دل مس سيے فرق وبعد زيا دہ بہوتا جاتا ہے جس كوم۔ تے ہیں ۔آئئند ہیل کرا تھا زکئے ہاہیں بتائیں گئے کہسا دوا نیا ,کے اہین ٔ ختلا ف کا بوراک مروسکتا سیئے اور یہ معمی بیان کریں سکے کہ اختلا فات میں معمی ر*ق بهوتاسیعین جوات فرق واختلا ف مختلف ب*ودتی بی<sub>ل -</sub>ان جهات می سی ایک جهست میں انٹیا وکو اس طرح مرتب کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسس ں بتدریج بڑھتی کلی جانیں ۔اس قسم کے بیرلسلہ میں اینداا ورا نتہا یا رہ مختلف ہوتی ہے ۔اختلاف شدست الرمتہم کے مکنن ے جہبت ہے ۔اس لیٹے ہما منا فؤشدت کے علق ایسے م<u>صل</u> ب مفرومن کے بغیر بھی معا در کرسکتے ہیں کرایک بڑھنے ہو سے مجموع میں مزید ہ نبہا وتا اٹون اوپیر کا قانون ایک رسیع تر قانون کی مثال معلوم برو تاہے ، فضا فیتنس**ت ۔** اور وہ قانون ہے ہے کھیں قدر ہم کو زیا **رہ تو ہے کر**ٹی **رو**تی ہے اسی قدر کم ہم میں ایک جزو کی طرف منتفت ہموسکا جہاں اخیا دیں صنبی اختلا نے ٹرو ٹائے وہاں تو یہ فاکؤن بدیب علوم موتا ہے جب گفتگوگرم ہرد حاق ہے تو ہم صبا نی تکلیف کوئس تعداً ساتی ہے ساچھ بجول جا یا کرتے ہیں' ۔ حبب یک ہم کام میں شغول رہتے ہیں ہمیں کمروں کے تنور ول كا ببست بى كم احساس مو البيد - بهم ببست سى چيزول مل اس

تدرخنول ونبهكنېن بدخصتنا كه ايك چيزيس بروجاتے بين په ايك يراني حزب اال باس پریه بات ا درزیاره کی حاسلتی ہے کہ حبس چیز کی طرف ہم توجہ گرتے ہیں' اس کی یک صنبی کے نتیجہ پر کو ٹی اثر نہیں گرتا - بلکہ ایک وقت میں اہ ، بی تسم کی و دشند پیشول کے عمل سعے ذمین اِن کی شدت کی بنا ویرا وراک<sub>س</sub> یں فرق کرنے سے قامرر ہٹاہے اگریہی حسیس کمزور ہوتیں اوران میں توجہ لو پریشان کرنے کی توت کم ہموتی تو فرق فی الفورمحسوس ہوجا تا ۔ اس خاص تصور کوغانی تدرمیثیت اجهیت وی جاسکتی ہے۔ نگراس عاه دیگریم د تست درآئنده ا مواج کے اثر برصر در منی موتا ہے۔ حبس معروش کو درا گینده تموج ذمین کے سامنے لا تاہے اورتموجات سے اس کی دراکیت ہی نہیں للکہ کفیت تہب بدلحانی ہے۔ ہم د قب سیس ایکسپ د وسر<u>ر بر</u>کو**تنفیکر** دیتی ہمیں ۔ بیہ قالون ا ضا فعیست کا مختصاظهار ہی ں مبہم شکل میں سان کرتا ہے کہ ہم تما میا ننیا وکوایک دومیرے ے کرتے ہیں ۔ پیرقانون کسی پیسی شکل میں مائیس ۔ ت سیسے نفسیات میں رائج ہے ۔ اس کوایک مبتدا ورطلسم سابنا دیا گیا ہے ليمن اس بين شكت نهيين كه ائرجه بيرمن إعال كوستلزم موتاليهيء ان سيه جم دا تعنب بر ؛ گراس میں بھی شک کی تنجائش نہیں کہ یہ اعمال عصنو یا تی ہو تے ہیں'ا ورد وموجول کے تداخل سے پیدا ہو تے ہیں۔ طاہر ہے کہ ب ایک موج کے عمل میں خلل پڑیکا تواس سے قدرتی طور پر د وسٹری م . مذکورۂ اِلا تغیروتا ٹز کی مٹیالیس نہا بیت آ سانی کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ راگ بین مختلف سر مُکّر زیا د ه دلکش معلوم مو لئے گئتے ہیں راسی طیح زگؤں ہیں جبہ لمور ون زیکو رکو الایاجا بائے توزیا دہ مجھے معلوم ہوتے میں جلد کا آگر کھے دھ گرم ہاتی میر ڈلو یا جائے تواس سے ایک فاض درجہ حرارت کا احساس ہوتا ہے ۔ لیکن اگر اسی بانی میں بلد کے رہا رہ حصّہ کو ڈلو تے ہیں توانس سے اص

خدت زیاده بروجاتی ہے۔ مالانکہ پانی کی حرارت ہم کسی تسم کا تغیر نہیں ہوتا ہی طرح انبیاء میں جساست کا قل لون بربوتا ہے۔ بینی ان کی خبکیہ پر جو تصویر بڑتی ہے اس کے لئے یہ صروری ہے کہ ریشوں کی ایک کافی تعدا دکوتیہ کرے۔ وریہ اس سے کسی تسم کا حساس نہیں ہوتا۔ ویبر کا منتا پدہ ہے کہ وگر ر دیبیہ کو پیٹانی پر ایک د نعی تعدا اور دوسری د نعہ گرم رکھا جائے توگرم کی نسبست مسئٹ ازیادہ دزنی معلوم ہردگا۔

از بیریش صاحب کی عقیق ہے کہ جارے تام آلات مس ایک و دسرے کی صول کوتا ترکزتے ہیں۔ ان کا تجربہ ہے کہ جارے تام آلات مس ایک و دسرے کی صول کوتا ترکزتے ہیں۔ ان کا تجربہ ہے کہ ایک مرفض ایک خواص فاصلہ سے نجا یا جا تا ہے تو دہ نوراً شنا فست کر لیتا ہے۔ جو حروف آئی دور ہوستے ہیں۔ جن کو مرفض معمولی حالت میں نہیں بڑھ سکتا مجب دوشا خری آواز اسکے کا از س میں آئی ہے تو آسانی کے ساتھ بڑھ کہ لیتا ہے ۔ ان شالوں میں سب کا ان اس میں ان آلام کی ہے جن کی شدیت میں شور وقل یاروشی سے مام اور اورائی ساتھ بڑھ کی شدیت میں شور وقل یاروشی سے اس خال میں جو زیادتی ہوجاتی ہو اس خوالی ان آلام کی ہے جن کی شدیت میں شور وقل یاروشی سے اس خال میں کی بنا ویرا متلاً میں جو زیادتی ہوجاتی ہو اس کو کری اس نال سجھنا کیا ہے ۔

انرات تفایل ایک عبی ته جو بست می به بود می کونس طرم سے متنیر انرات تفایل ایک عبی تموج و دسرے عبی شوح وقت لوق تقابل کے داند داند میں نظراتی ہیں منتلف خوج دیکول کے جند کا غذر کے تحتے لو۔ان میں سے برایک برایک برق می کے خاکستری کا غذکا تحته رکھو ۔اس کے بعد ہر ایک تحته برند فاف سفید کا نذکہ تحتی رکھو جس سے خاکستری کو غذا ورز کمیں زمین دونوں کا منظر لا تم بهو جائے گائه ہر حالت میں خاکستری تحتی میں ایسے رنگ کی جو ایک کا مناف کا مذکوا طعامے بغیر ہر گزیتی میں تکر میں مختلف معلوم ہوگا کہ کوئی دیکھوے والی شفا ف کا غذکوا طعامے بغیر ہر گزیتی میز شرک کے تعرب کی ماکستری خاکستان دا تعام کی کا دیکھوں کے بیا برایسا معلوم ہو انہ جا تھا تھا ہے کہ جاری ایک قدیم عادت کی بنا برایسا معلوم ہو انہ جا تھا تھا ہے کہ جاری ایک قدیم عادت کی بنا برایسا معلوم ہو انہ جا

میرنگ اس نظریه کوغلط کمتا ہے ہیں واقعا سے اسے اس نظریہ کو ندلا کیا ہی ان کا اعادہ تو بہال مکن نہیں ۔ صرف اسی قدر کہدینا کا فی ہیں کاس کا تقریاس کوعضو یاتی نظیر تا بہت کرتی ہے ۔ ہم و قست عسی تموجا سے کا شعور پراس سے مختلف اثر ہوتا ہے جوان کے انفرا دی طور بڑل کرتے سے جمع تا ہے کا یہ ایک عام اصول ہے اور جمیرنگ کے نزدیک سندر جوالا واقعہ بھی اس کی

ایک شال ہے -

سید کا مسلسه الله اور نهم وقت تمنوع نیس فرق ہے اس کو کان پرتنی اناکیاہے اس واقعہ رزشالات ابعد مے عنوان سے بصر کی صل میں بھٹ کی جانگی کئین پربات حزور فرنشیں کرننی جا ہسئے کہ گذشتہ صول کی تشالات موجود و حسوں کے سامقہ ہوسکتی ہیں اور مکن ہے کہ برایک وومرے کو ہم وقت صبی اعمال کی طرح متا ٹرکریں ۔ با صرو کے علاوہ اور حواس میں تعمیم ظہر تقابل کا اظہار موتا ہے کئین ان میں دری سرم کی گفتہ میں میں ساور سال میں اور میں استعمال کی طرح سال میں سرم نہ کرنے ہوں ہوں

یسبعٌ ببت ری کم دانع مو تاہدے ۔ اس کے میں یہاں ان سے بحث ندرول گا۔ اب ہم حواس خسہ برذرانفیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں ۔



آئکہ کی ساخت کی بحث تشریح کی تا م کتابوں میں موجو دہے میں صرف چندایسی بتیں بیان کر در گاجن کا نفیات سنعلق ہے آئکھ کی تاکی کیے جیئے سے کرہ کی ہے۔اس پرسفیدرنگ کا ایک سخت پردہ برو تا ہے عس کوملیہ کہتے ہیں

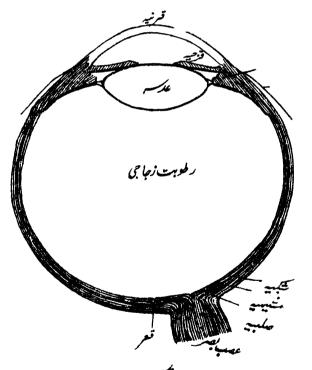

شکل نبر مر اسس کر ہ کے اندرایک عصبی سطح ا وزعیش انعطانی داسطے ہوتے ہیں اس

سطح کوعدسہا وران داسطول کورطو بات بکیتے ہیں۔ان کے ذریعہ سے ضابعی عالم کی تصویراً تکمه میں منبق ہے۔ ''نکمہ کی حالت ایک چیوٹے سے آلڈمکس ایکمرے ک ٹی ہے جس کا ہم ترین صند حسّاس پر دہ ہو تا ہے ۔ اس قساس پر دہ کو نسکیہ کہتے ہیں ۔عصب بصری طبق صلیبہ یں گھس اس کے اندر کی طرف ایسے ریسنے ہرسمسے میر وتری طور پر بھیلا ویتاً ہے۔ اس سے ایک باریک وشفا ف مِلِّي بَن جاتی ہے شکل تنبر اشکبیہ) یہ ریشے **فلایا شاخوں ا** ور دانخون کے ایک بچید *سلسل* میں ے مدر ہے۔ دشکل نبر پیکل نمبریمی آخر میں اب نا مرنہا داسطوالوں اور اسکار نبر پیکل نمبریمی آخر میں اب نام نہا داسطوالوں اور مخ دطوں برختم بروتے ہیں ددیکھٹوکل ہے۔ 6)جوا مواج ضا وکا نرتبول کرنے کے لئے محضوم آلہ ہیں ان اختتامی اَلات مِن عجبيب دغربيب بات بيربيه كران كارخ سامنيَّلي کی طرف نہیں ہرونا بلکہ الطاطبیقہ صلبیہ کی جانب ہوتاہی فحنكل بنبربه ۳۰ و جمه <u>سے</u>ضیافی امواج کواسطوا نوں او *محزوطوں کا* 

بهویخیز سے پہلے شفا نسطصبی رکیٹوں ا ورخلا یا گیا ور دائجی تہوں ہیں سسے مِوْرُكُدْرِنا فِرْتا بِي - رشكل نبره) -تفطرعني عصب بعرى كريشة حودراه راست رفتني سي متانز نبدر موسكة سي ده سے مبن مقام پر دہ آگھ میں داخل ہو تاہیے د والکل آئی ہے کیونکہ اس مجھ صبی رمیشو ں سے علاده اوركوني حرزمين مردتي شكيدي اوزيس اس مقام كار دكروس شروع موتي تيس-اس نقط کانا بت کرنا کیچه و شواکهیں۔ دامنی آنکه مبند کر ہے ائیل آنکه سنتیکل نمبر لا کی طیب کی طرف وممعوا وركتاب كوانتفياياً لاستع ميس ليكراده ياً ايك فيط محصل يريهعلوم بهوگاكه یا ڈکریر غائب موجاتی ہے کیکن مب نفی اس سے قریب یا دور رہوتا ہے تو *کیور<sup>انا</sup> آرے لگتی* دوران اختبار میں نظر صلیب کی طرف عبی رمبنی میا ہستے بیابات بیائش سے ناہت ک سی ہے کرینقطراس مگھ ہے جہال کڑھسب بھری آٹھویس دافل ہوتا ہے ۔ ا نقطارًا عملی کے ماہنخبکیہ کیسیب سختلف مقا یا ت پرمختلف بہوتی ہے۔ در ۔ قعرفیم پرسب سے زیا رہ ہوتی ہے ۔ یہ ایب جیموٹا ساگڈھا ہے ہوعصب بعرکے منحل کے باہروا تع ہے۔ اس کے گروشفا ن عصبی ریشے ہو نے ہیں **جواسً پر گذرنبیں جاتے بلکہ اس کی طرف اٹل موتے ہیں۔ تعریرا درطبقا ہے** جی بہیں ہوتے۔ بلکہ اس میں صرف اسطواسے اور فروط ہی کل نیکیہ کی نمائندگی یتے ہیں ۔اس کے حوالی میں شبکیہ کی سیب بتدریج کم ہو تی جاتی ہے جہاں نه توشکلوں ا فرر نگول کا پوری طرح سے احساس ہوتا کے ورنہ تعاد دارتساتا کی اقعمی طرح سے تمینر موتی ہے۔ بالعموم ودنول أتكهول كورصيا وهراده وكهوست رميتي يم مقصدواس س یہ مرتا ہے کہ جر شعے توجہ کو اپنی طرف منعطف کرے اس کے دونول شبی قوین پریومائیس-کیون کر تعریان پر نظرسب سے زیا دہ تیز ہوتی سے یہ غرارادی

طور پر بروتا ہے جس کا ہمخص مشا پدہ کرسکتا ہے چیفت یہ ہے کرجس وقت حوالی تعرک کو بی شئے تو جہ کواپنی طرف منعطف کرتی ہے اس و قت آنکھوں کو اس کی طرف بھیرنے سے محترز رہنا نامکن ہوتا ہے تکھوں کا بھیرنا ہی ڈھیلوں کی گردش کا د وسمرانام ہے جس سے قعر پراس شئے کائکس پڑھا تاہیے۔



## فتكل نمبر ،

تطابق اشد کو تیزیار فین کرنے کے لئے فاص قیم کے آلات ہوتین آوگیس اسکے کی طرف بڑا ہے اگرز دیک ہوتو ہے کی طرف بڑا ہے اگرز دیک ہوتو ہے کی طرف بڑا ہے اگرز دیک ہوتو ہے کی طرف بڑا ہے ایک آرخیس میں ایک دور ہوتو ہے لیکن آر کیس میں ایک دور کہا جا ہے جہ ہوتا ہے سے اربیط ہوتی ہے توبیشت کو عدسہ کے قریب موتا ہے اس کہ اسکتا ہے اور اگر شئے دور ہوتی ہے توبیشت کو عدسہ کے قریب کمی ایک ویک ہوتا ہے اس کہ ایس اسکتا ہوں کہ اس میں توکوئی اس قسم کا تغیر ہمیں کر سکتے لیک آئے میں انکھیں کو دیکھنا رہوتا ہے کہ عدسہ میں جو جا تا ہے ۔ یعنی آئر سی قریب کی شئے کو دیکھنا رہوتا ہے کہ وی سال ہوجا تا ہے ۔ یعنی آئر سی قریب کی شئے ہوا ہوا ہے ۔ یہ تغیر رباط مد قرر رجس میں ڈھیالگا ہوا ہوا ہے کہ واب ہو تا ہے ۔ یہ تغیر ایک ہوئی مولی افتیار ہوا ہے کہ عدسہ ہیں حد تک مسطح ہوجا تا ہے ۔ یمنی عدسہ ہیں ہوئی شکل افتیار کو لیتا ہے کہ عدسہ ہیں حد تک مسطح ہوجا تا ہے ۔ یمنی عدسہ ہیں کو کیکدار شکے کو لیتا ہے کہ عدسہ ہیں حد تک مسطح ہوجا تا ہے ۔ یمنی عدسہ ہیں کیکدار شکے کو لیتا ہے کہ عدسہ ہیں حد تک مسطح ہوجا تا ہے ۔ یمنی عدسہ ہیں کو کیکدار شکلے کہ کو کیکا اور کی کو لیتا ہوئی کیکا در شکلے کو کیکا کو کو کو کیکا کو کرنے کا کو کیکا کو کر

٣٣

ہوتاہیے ۔حب معنسلہ پر لی کے نقیض ہونے سے رہا طرید ڈرکا د ما ڈورا کم بہوتا سے تو لمبی مالت سے نسبت<sup>ی</sup> عدب ہوجاتا ہے عصلا ہدبی کے نقبض ہونے سے عد زیا د دانسطاف کے قابل ہوجا تاہیے جس سے آگھ قریب کی چیزوں کے ویکھنے کے قابل برد جاتی ہے ۔ اس کو ہم اصطلاً خالول کھتے ہیں گرا تھے تربی اشاء کے مطابق برگئ ورجبب عضله بدبی محمیلابرد تا ہے تو مدسہ سنبیّگم انعطا فی برد جا تا ہے، ا و ر ں سیمے اُنکھ دورگی افعا و کیے د مجھنے کے لئے زیا وہ موزول مروحاتی ہے ہوتی ہیے ۔کیول کرائی میں عصابہ پر نی گونتین کرنا پڑتاہیے ۔ برخلاف اس ۔ بهممسى دوركى شنطكو وليمتنغ بيس توجم صرف أتحقول كوابنى حالت برجيمو ط يتے ہملٰ۔ان رونوں تبدیلیوں کا اُکریقا بلہ کیا جائے تومعلوم ہوتاہیے کہ ایک کوشش کرنی بڑتی ہے ا درو وسری میں کوشش نہیں کرنی بڑتی **۔** شعے قریب ہوتی ہے تو قدرتی طور پر اس امر کی منرور س موتی ہیں کہ فرمعیلے اندر کی جاتم لل مِولَ أورجونكه اس وقت تطالبت معي مِوة البيخ اس ليخ تطالبت اورتقارب کی د ونو*ل حرکتول بی ا*لیسا ارتباط *جوجاتا پیشی کی د جدان می سی ایک* مكلحدوكرنا وشوارموة ابءعل تطابق كيسائقيكي منقبض بهوتي بيعه جبجسم نماني *شارینگے اس دقت معلوم ہو گاکہ عضلہ پدیی کے ڈیٹیپلے ہونے کی حال*ات دا مدری طرف الل کرنا <u>ا</u> دسیول کواندر مائل کیځ بغیر نظر کو قرمیم مطالق کرنا بہت ہی شق کے بعد اُسکتا ہے۔اس معم کی شق نف ے نظر کا ہمونا سے یہ کی صریعی ایک بہوتی ہے۔ دونوں آنکھوں <u>سیمن</u>ظر مج لهراری آئا سیے فرق صرف اس قدرسیے کیعبن مالات میں

باری نظرود هری موسکتی بینځ حا لا نکرسی حالست بیر سمجی آ واز وبوکی و وگورچسپیر نهیر ہوعتیں ۔اُکہری یاا یک نظر مونے کی فی الحقیقت جو دجو ہیں ان کونہایت می ما دگی کے ساتھ بیان کیا جاسکتاہے

ا ول به كه قعرين كے ارتسا مات ايسامعلوم برو اسپے كەڭويا أيك عبكه يرمپور بينه نیس نمیسی طرح ا ورستی صورت سیسے معی میعلوم نہیس میو تاکہ بدا یک و دسرے برار را اہم پیلوبروتے ہیں ۔ اس کانتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبب ایک شنے کے شبیدا یا سے امیلوں پریرتے ہیں جن کی نظر ہا ہم ل جاتی موتو وہ ش*نے لاز*ی طور پر **ع**یقست ے معلوم ی<sup>ر</sup> و تی ہے۔ علاء ہریں اگر ڈھیلے متقار ہے رکھنے کے ازې ریکیے حافین او را یک، ېې طرح کی دومپيزیں د و نول کوهيلول <u>عصلے پر توبید دونول ایب معلوم ہون گئے! وراصطلا قایون کیمیں گئےا ان کے </u> منم ہوکرا یک ہوجائے ہیں'۔اس کی تصدیق اس طرح پر ہوسلتی ہے۔ عکل نمبر ^ کے سیا ہفطول میں سے ایک ایک نقط کو ایک ایک آتھ۔ ہے رکھ کرکتا ب کی طرف اس طرح سے دیکھے کر کُویا اس کی انظر کا عذب محد د د فاصلہ پریٹر رہی ہے۔ ایسا کرنے سے اس کو بید سلوم ہوگا یاہ نفطے ایک و وسرے کے فریس آگرایک ہو عاتے کر ہولتا وونول لقطیدی کے بہج میں اُ ورختبری اگ کی طرکی سیدہ میں نظر ہو ہے دان د وبوٰں نقطوں کی ترکبیب کا متحہ۔۔ہے جبن میں پرایک کاشبیہ ایک ے آٹکھ پر بڑر ہا ہے ۔ا درجوایک ہی مقام پر نظراً تے جیں کیلین ہے مرکب ط ہرا یکسے آٹکھ کو د دسمری آٹکھ کے مقابل کا نقطہ نظرات اپنے ۔ دائری ہ کو یہ مرکسب نقطہ کے داہنی طرّ نب ا در اِنیس آئکھ کو یہ مرکسب نقطہ کی داہنی لرف المراكب -اب اس طرح سے دراصل تمین تقطے نظرات جیں <sup>ع</sup>بن میں ورسیانی نقط تود و نوار ہنگھو ل گونظراً تا ہیں اور اس کے إد مقراً و موجو نقطے معلوم مروستے بیں ان کوایک ایک آ تھ دیھیتی سے ۔ان وا تعاب کی جانے اس طرح سے موسکتی ہے'کہ در نول تعلوں کے بیچ میں کوئی السی وصندلی شنے مالک کردکیا۔





## شکل نمبر

ناک بک انتصا باگوئی شنے کھڑی کر دی جائے تواس سے ہرآ نکھ کی نظراب سنے سقابل مے نقط بکب ہی محد و در کھنے کا مقصد بخوبی حامل موجائے کا۔ا وراس صورت

ے حرف ایک ہی نقطہ نظر آئے گا جو نقطۂ مرکب ہو گا۔ اگر دیکساں نقطوں کے بجائے ہم دونختلف شکلوں یا دونختلف یے نقطول سے کا مہیں اوران کو قعرین کا معروض بنائیں تو بھی یہ بهى مقام برنظر أميسكك لمربع ظه يراكب عظيَّ بكرنظر كوس أسكتراس.

یسامعلوم مِوٹا ہے کتیمی پہلا دوسرے کی عکھہ نے لیٹنا اور کیمنی دوسراپہلے س مظہرکور قابت تیسین کہتے ہیں۔

. تعریحے علا وہ ننگیر کے حو <u>تصن</u>ے ہمو تے بیں ان میں بھی اسی ق طابعت یو تی ہے۔اگرُ 'ونی انسائے عبکہ کیے بالائی نصف <u>حصت</u> ہوتا ہے تو دہ ستے ہم کوا فق ہے ۔ نیچ کو نظراً تی ہے ا وراگر زیر یر بف حصته يرېوتا سيمه توا و پرکو نظراً تي سيم اگر کو في ارتسام ممہی ایک کے داہسے نصف حصّہ پر ہوتا ہے تورہ سنگنے

مطع وسطی سے یا تمیں جا نسب معاوم ہوتی ہے ۔اگر ایمیں جانب ہوتا کیا خودار بنی جا نسب معلوم بموتی <sub>- ب</sub>ین به اس طرح برایک ب<sup>خت</sup>کهیدگار لبع *وا* شره به یشیست مجموعی و و مسری شکید کے ربع دا رُرہ کے مطابق ربوتا سید ۔





## منگل نبر<sup>و</sup>

ا ور د و ماثل رہے دا رُول میں جیسے د ' می ہیں' ایسی سطا بقست ہموتی ہیں ۔ ک اگرا یک ہی وتت میںا یک ہی شنے کی روثنی سے و ونوں کے و و ماثل نقطے متا تزرموں تور دنوں انکھوں کو رہ شنے ایک ہی ہئیت ہیں نظرائے۔اختبار سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے ۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو متوازی کر سکے ول بعرے اسال کی طرف دیسیس توکل شارے ایک متارہ موکرنظ عِیننگے۔ اور سنا ظریے قوا عد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کران حالات میں ہرستارہ سے روشنی کی ستوازی کرنیں انٹنگی تو وہ ایسے نقا طائو مرسم کرنیکی جو مبندسی اعتبار سے ایک و وسرے کے مثال مہول گئے ۔اسی طرح اگرعکنگ کوآئکھھوں سے ایک ایخ کے فاصکہ پر رکھکر د کم**یعا جائے تواس کے دولوں شیشے** ایک بڑا فیشه معلوم برویتے ہیں ۔ای قب کا احتبار ہم نقطوں سے تھی کر سکیتہ ہیں ا ياگرايسي وونکسان تصويرين ليس جونعمولي تصوير و پ سيسے زياو ، بڙي نهول *در ہر ریک آنگو سے بھرایک ایک تصویر کی طر*ف دیکھیں اوران <u>کے ابین</u> ناک تک توئی ایسی شنے مائل کر دی جائے میں سے ہرایک کی نظر ایسنے مقابل دالی تصدیر تک محدود رسید تو به که در در ایک تصویر نظراً نیگی خیسکم تام حقے اکبرے موں کے میونکہ شکیدے مال نقطے مرسم ہوتے بی ال لیے دونوٰں اَنکھوں کے سامنے جو تصویریں مِو تی ہیں وہ ایک ہی جیبت ہیں نظ اً تَى بين اورد ولوں معر قربنن على كرا يك جي بيوجاتھے بيس ۔ اس حالت میں کھی اگر تھو یرین ختلف ہوں توشکتین میں رقابت پیدا ہوجاتی ہے اور بدام بھی فابل لحاظ ہے کرجب پہلی بار اختبار کیا جا تاہے تو مرکب تصدیر روش نہیں ہوتی اس کا سبب وہ وقت ہے جس کا صفح الآ پر ذکر کیا جاچکا ہے بعنی جب کوئی شنے اتنی قریب ہوتی ہے تبنی کہ کا غذکی سطح تو تقارب کے سامة جس کی بنا، پر ہرآ کھو کو محض ا پسنے ساسنے کی تصویر نظر آتی ہے آ تکھول کو اس کے مطابق کرنے میں وقت ہوتی ہے ۔

و و ہرے شنال ا قانون تشالات عینی کا ایک بدیمی نیتجہ یہ ہے کہ جو تشالات مہدی \_\_\_\_\_\_اطور برگئین سے متفرق نقطوں پریڑیں کی وہ تنفرق مہات

میں نظرآئیں اوران کے سعروض تھی دو جگھ یا دوہر سے نظرآئیں۔فرش کردکہ کسی شار سے سے دومتوازی کرنیں آٹھوں کی طرف آرہی ہیں اور بجائے متوازی رہنے کے آٹھوں کے قریب آگر 9 پرل جاتی ہیں۔تعریب پر 9 کی تمثال پڑے گئی جوایک معلوم ہو گا۔فرش کر شکل سہر ایس۔لیں۔ لوں۔ اس اور میں جب متوازی کرنیں ہیں جن میں سے ہرایک شکید کے انفی نصف معتمد

ب ب شکل نبر ا

بڑتی ہے کی شکیتیں کے انفی نصف عصتے باہم سفرق ہوتے ہیں یعنے یازدوئے مہندسہ باہم مناسب توہیں گرفائل نہیں ہیں اس لیے بائیں آ کھ برستارے کی جو سفال سنے گی وہ المیں معلوم ہوگی کہ کویا ہے بائیں طرف واقع ہے اور جو وائنی آ کھ پر سنے گی وہ ایسا معلوم ہوگا کہ گویا اس نقط کے دائینی جانب ہے مختصر یہ ایک سفارہ کے دوستارے نظر آئیں کے جن کی کل وصورت ہیں کوئی فرق برید کی

اس کے رعکس <sub>ا</sub>اگرستار ہے کومتوازی نظر کرکے دیکیما جائے، تو تر پب کی ئی شنے منتلاً ہے دوہوکر نظرآنے گی ۔ کیونکہ اس کے تنشالات بحایے اس کے به کے نصف خدی ا در دوسری کے نصف انفی حضر کومت اثر کرن ن کیے نصف خدی جصول کوستا نزگریں گئے اس صورت تمثالات ل وضع بذکور، إلا حا لعت كے رعكس ہوگى۔دائن آئھ كى تمثال مائيس طرف يہ كو لوم ہو گئی ا ور ہائیں کی دامنی طرن کوا وربیرد ومتخالف تمثال ہمدل عملے ۔ یہی امتدلال اس حانت پر بما دی آ نا چاہئے جس میں کمسی۔ <del>شدی</del>ے کیے تمثالات شکتیں کے غیرمائل نصف صنوں پڑھیں ملکہ مائل نصف مصول کے غِيرُوا لِ نقطول پريم لِيُربِين گرأس حالت ميں وولوں متنا لوں کی وشع ہیں ست زیا و داختلا نب نهیس بره تا اور بنران و د نول مس بهبت زباده فامیلیم تا بو اکنر حکاسنے نہا بہت ہو شیاری کے سائند مام نہا ، دوسا صب نمائی طریقہ طابق اختبارات کئے ہیں ان کے نتائج کیے اس فانون کی تو تیق ہو تی ہیے؛ اوراس ام کی تصدیق ہوتی ہیے کہ اکبری بھری مس کے مطابق ن میں مائل نقا مایائے جاتے ہیں تقعیل کے کیے متعلم کواس مجست في فاص كتب كاسطالع كرنا جاسي -

 سی بمراا کواس طرح سے دیکھتے ہیں بس طرح شکل نسب کے نقطوں کو دیکھا تھا۔ نیتجہ وہی بموگا ' نینی نقطے وسط میں آگرایک علوم ہمونے لکیں گئے لیکین ہالم خطوط نہ لمینگے کیو نگر شقار ب بروینے کی وجہ سے ان کا بالا نی صفہ تو تنگرمین کے صدفی نصف پر برس ا ہے اور زیر میں حقیقتین کے نصف پر ہم کو جو کچہ نظر آھے گا دہ یہ جو گا کہ و فصلہ ط و سط سے ایک و و مرے کوقطع کرتے ہیں (دیکھٹول نہراا) جس و قت ہمسہ ال خطول کے بالائی حصول کی طرف متوجہ بموتے ہیں

توبارے تعریس نقطول کو جیوارا میرکیجا نسب اگل مو**ماتے ہیں اس عالت بیں ان می**ن خطوں کی وصه سيخفورا ساتقارب مردتا يعجوس عاله میں ا دیر کے حصّہ کی طرف <u>سے طبتے ہرو سے</u> معلوم عنکل نبر۱۲ موتی ہیں ( ریکھوٹنگل سیسلیر ) اگریم زیرین مقترا خیال کرستے ہیں توانكفيس نيح بروكر نظركو سنفرج كردمتي ثين ا ورہم بوئل منبر سے لیہ کے مطابق نظراتنا ہے اگر آتھیں ا دیر کوئی جاتی ہیں تونظر سقارب إدماتي ب الرشيح كوكي ماتي میں تو نظر منسفرج ہوجاتی ہے **جیسا**کہ اس مالت میں ہوتاہے جب ایک خطاكا إلاني مصه زيرس حصه كي نسبت بم سے تربیب تر ہوتا ہے اب اگرمیلان خطہ طمعمونی رموتو مکن سیسے فقطول لي ظرنب وليجفينيه و قست بهم ُ مؤخطء ط مطلقاً و ومعلوم نه بمول بُلُدُصرف أيك مبي خط نظر آسفان حالات ميس ان كا بالائي صقدر يريل صقد كي نسبت قريب تر سعدم ہو اسبے بینی ہم کو دونوں خطایک مبد کر نظراً تے ہیں متل کتس حالت میں جاری پنھھیلو فلطعی طور پر فیمرمتحرک مہوتی ہیں توائس و قست تہفی ہم کو يەلىسەمى نظرآتىدىن دىسرىلىقلول مىساسى كويول مېموكرزېرىي برول میں جوعفیف **ز ق**ل ہوتا ہے ا دخیس <u>سے ق</u>عر میری بتیا عد مرہ **وا سے** ہیں اس سے ہم کو یہ سرکے اس نقطہ کی نسبست *جس کو ہم و یکھتے ہیں ذرا* دور ونظرأن نكتة بين اور إلا في سرول بين موجفيفي سا فرق موتاسية صب سع تعریس متقارب برو جاتے ہیں اس سے یرسے اس نقط کی نسبت ذرا قربيسي كونظراً من ككيت بي مختصريكه اختاا فاست سيمعى جار سادماك يردى ا نر فرتا ہے جوہس حرکات سے موتا ۔

چیزیل قریب ا در کونسی د ور پیس یه

وراك فاصله اجب بم است كرد وبني ك جيرون برنظر التي بي توباري بغیس تقارب تباعد تطاب*ت کی حسرکتی کری رئی ہی* ساحت نظرتین جبتول میں متامعلوم موتاہے اور اس کے بعض حقتے نسبة ريب اور عفن نسبتهٔ د ورمعلوم موستي يس ـ ا یک انکو سے ہم کو فاصلہ کا درآگ بہت ہی ناقص برد ایہے۔ جینا نج ابل مغرب عام طور پراس طرح سے نداق کرتے ہیں کر ایسے ساتھی سے کہتے ہیں کدایک اُنکھ بندکرلوا ور پیمراس کے سامنے انگونٹی لانے ہیں جہ تاکیس کٹا ہو تی مرتبی ہے ا وراس سے کہا جا تا ہے کہا یک طرف سے ا<sup>ک</sup>ر کھی کے میں سے سلانی گزار ہے ا دراس میں عمو یًا وہ *فتحکہ ضرعلطیاں کرتا ہے ۔الک*اکہ لمہ کے سامنے قلم کبوسید جارہی ریا ورد دمبری ایکھ ہند کرکیے آٹوئے رخ نگی سے حبونے کی کشش کریں تو اکٹر غلطی ہو تی ہے۔ ایسی حالتوں میں ا ا ایک چیز ہے مدد کمتی ہے اور وہ تطابق کی کوشش ہے جو معر ی طرح سنے دیکھینے کے لئے کی جاتی ہے جب د ونوں آنکھوں سیٹا ہیں آئو ہم کو فاصلہ کا وراک ایک تاکھ کیے اوراک کی نسبت کہیں ازباد ہر موقا ہے جب ہم کسی شیے کی طرف دولوں آگھوں سے دیکھتے ہیں توبھری محورا پیڑا للجاتے *بیں ا درمی*قدر دہ نئے آنکھوں س*یے قربیب ہو*تی ہے تقارب زیا دہ برنز نا ہے بیم *کو اسط*قائی وش کی مقدار کا خاصطلم جو تاہے جا بھول کو فزیب کے نقطوں پر ہال کرنے ہیں صرف ہموتی جو چبپ انتیا دور ٹہوتی ہیں کڈال کی طاہر تمی سامت ا دران تیغرات سے عدملتی ہے موسسکی تشالاست میں ہوائی تناظر سے پیدا موجاتے ہیں اشیاء فاهلسب سے زیا دوآ سانی سے آئکھوں کے متحرک کرنے سے معلوم موتا۔ اس طرح تما م ساكن إخبياء خالف سهت ميسُ حركت كرتى مهو في نظراً تي يُل ﴿ مثلاً جب ہم ریل کی کھوکی سے یا ہر کی طرف رکھھتے ہیں) اور جوجیزیں ستھے زياده قريب مودي بين ده سب سي زياده سرعت كي سائة حركت كري بواي معلوم موتی ہیں رحرکست کی مختلف رفتار دل سے ہم بتا سکتے ہیں کرکونٹی

*ذینی طور پر دیگیما حایئے تواحساس فاصلهٔ شعور کاایک نها ببت ہی عج* دغريب جزوسيے تقارب، تطالق ، دميِّي اختلاف، قد و قامست ، چک،افتلاف متطزونیره ، یه تام چیزیں ہم میں ایسے احساسا ت پدیداکرتی ہیں جواصاس فاصله کی علامات پیش گرخود الحساس فاصلهٔ میں ہیں؛ پیمفن اس کی طرف ڈن*ین گونتقل کر* دیتی ہیں۔احساس فاصلہکے حامل کرنے کا بہترین طریقہ بیہ ہے کرسی پہاوی کی جو بی پر چڑمہ کر سرکوا لٹاکریں ۔اس طرح سے افق بہت ہی دور علوم بروتی ہے اورجونہی سرکو سیدمھا کرتے ہیں توایسا معلوم بوتا ہے کہ ا وراک قامت ارمس توان سبوں کا تعین میں پر قدو قاست کے نتا بج مبنی ہوتے ہیں شکی تمثال کے قد وقاست سے ہو اسے میں تدرزا ویۂ نظر بڑا ہوتا ہے اسی قدر شکی تمثال بڑی ہوتی ہے۔ ا ور یونک زا ویؤنظر کا انحصار شفے کے فاصلہ پر ہے اس لینے تدو قاست کا صحیح اور آک مله کیمجیجا دراک پرمبنی میونلسیے دانسته یا غیردانسته جب ہم فاصله ستعلق کوئی را نے قائم کریستے ہیں اس وقت شکبیہ کے متا ٹرحولقہ کی وسعت ے کے قد و قاست کا نداز ہ کرتے ہیں ۔ اکٹرلوگو ا*س کو کیمی کیمی اس*س پرمیرت ہوتی ہیں کہ حبہ شنئے اسمان میں ایک عظیم انشان پر ند ومعلوم ہوتی تنقیٰ غُور سنے دیکیعنے پرایک بھنگہ ٹا بہت ہو تی ہیں جوآ تکھوں کے الکلٰ ہی ب أُرار إنتها السي صورت ميں بڑا قد وقا مت معلوم برونے كى يه د جرموتى ہو ۔ پیلے فاصلہ کاتھے اندازہ نہیں موتا۔ایسی شیئے کی موجود کی نہی میں کے قد و قامت ا بوری طور برعلم ہوتا ہے اورچیزوں کے تدوقا ست کا تعین کرنے میں مدو ویتی ہے۔اسی لیے مصورا درجیزول کے قدو قا ست کا ندازہ کرانے کے لیے انسانی فکلیں اپنی تصویر میں واخل کر دیستے ہیں۔ لو نی حس نظام الوان بہت ہی جیب و شفے ہے کسی ربک کولیکوایک ہے \_\_\_\_\_ازیادہ متوں میں گزر سکتے ہیں۔ مثلاً سبزر نگ کولو۔اس سے ایک طرف کوزر دی ہ<sup>ائ</sup>ل مبزر تکوں کےسلسلہ سے م*بدکر سبز*ی ہائل **زر در بحوں کے**  سلسلها در پوزردرنگ بک آسکته دوسری طرف نیگول سبزا در بسزی الی نیلی رنگول کے سلسلها در پوزردرنگ بک آسکته دوسری طرف نیگول سبزا در بگول کا ماک بیره پخ سکته بین نیتجداس کا پر بهوتا سب که اگر بهم کا غذ پر فتلف قال استیاز رنگول کا فاک بنا تا چابیس تویه ترتیب ایک فظ کی صورت افتیا نهبیس کی بلکه ایک سطح بر برط برو جاتی ہے ۔ کل رنگول کوایک سطح برمر تب کر کے ہم کسی ایک رنگ سے در سیال کے تغیر پنر بر واسطول سے بوکرد و مسر ہے رنگ تک بہونج سکتے ہیں اس تسم کی ترتیب شکل نبرا میں قائم کی گئی ہے یعمل اصطفافی شل ہے اور الن مدارج لوان بر بین ہے جو صرف محسوس بوقے ہیں لیکن جن کی طبیعیا تی نقط افران طربیس آتا ہم الل اور در نگول کے برا بر کیکھ ہیں دیے ۔ گروہ اس کل میں نظر بیس آتا ہم الل میں نظر بیس آتا ہم اللہ سیاری کیون اللہ سے سیاری کیون اللہ سے سیاری کیون اللہ سیاری کیون اللہ سیاری کی مسلسلے قائم کر نے ہیں۔ اس کی مستقیم سلسلے قائم کر نے ہیں۔ اس کی

بہترین صورت کیہے کرسا ہکوبعد موٹم شن کا غذکے بنچے رکھا جا ما ہے جیسا کہ تناظری طور پڑنگل نسالیہ و کھا یا گیاہے اس طرح سے ہم تام تغیرات کا فاکل

اس طرح سے ہم تمام تغیرات کاظاکا کینج سکتے ہیں۔ اس میں براہ راست ساہ سے سفی تک کبی بہونج سکتے ہیں۔ اور ساہ سے سفید تک کا ہی ۔ سبزا ور لیکے سبزر نگوں کے واسطے سے بھی بہونج سکتے ہیں سیاہی ماگل نیلے رنگ سے زر در نگ تک سنرسے گزر کھی بہونج موستے ہیں، وراس فارح سے نظام الوان بقول دنمے سے ابعادی تظام ہنجانای انتظراج الوان اعضو یاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تور نگول ہیں بدایک انتظراج الوان عضو یاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تور نگول ہیں بدایک

جوڑ سے حبب ایک ساتھ شکبیہ کو متا ترکرتے ہیں توان سے سفیدی کی *س ہ*وتی ہے ایسے رنگوں کومتم کہتے ہیں مثلًا طبیعی نسر خیا ورنیلگوں ببنر طبیعی زر داور گھرا نیلا۔ مبز دارغوانی بھی متم ہیں۔اگرطیف کے کل رنگوں کو جمع کر دیاجا تا ہے تو اس سے مجبی سفیدر وتنی پیدا ہوجاتی ہے جینا نیہ دھوی میں طیف کے رنگ مے ہوے ہموتے ہیں علاوہ ریں مسمنس ورختلف الجنس المیری امواج فبكيه يريز كرايك بى رنگ كااصاس ببيدا كرتی بين جنائي زردساد لميغ ربگ ہے مگریہ اس و قت ہی محسوس برو تاہیے حب مہرخ روشنی میں سمبز روشني الادي جاتى بدير واسى طرح جب بنفشني ا ورسبزِروضمنیو ل کو ایم ملا دیا جا تا ہے تو نيلے رنگ كاحساس موتاب رارغوا في كليف کا رنگ نہیں ہے گرصب سرخ ا ونفشی اینلی ا ورنا رنگی روشنیان ایک د دسرے بریزتی یں توارغوانی رنگ کی مس موتی کے ۔ ان سب بالول سے یہ تیجہ تکتاہے کر لونی ں وطبیعی ہہیج کے نظام میں کوئی خاص مطابقت نہیں ہے رنگ کا ہراحساس ایک مخصوم توت ہوتی ہے تیں کے بہت سے ختلف مسیمی اساب باعث مرسکتے ہیں م ہمو لطیز ہمیرنگ اور ویگرار باب فکر<u>سانے</u> ں بیجید گئی کوعضو یا تی مفروضات سے دورکرنے تی کوشش کی ہے بیہ مفرومنیا بت اگرچہ بول ایک ووسرے مسے بہت محتلف معلوم بموت بي گراصول سب كاايك ہے کیونکہ پیسب املی کی اعمال کی ایک محدو د تبعدا و قرار دیتے ہیں جب ان اٹال

یں سے کو تی ایک انفرا وی طور پر شیتج ہوتا ہے تو کوئی ایک اسلی رنگ اس کے طالِق ہُوۃ البیعے۔ اور حبب ان اعال میں کئی ایک سابقہ متہیج ہموتے ہیں اور لمخلف طبيعي فهيحول كيحل سيءايسا موسكناسية توا ورزنگول كاحساس موتا یے جن کوغیرامنگی کہتے ڈیں ۔غیراصلی بونی حسوں کے تعلق اکثریہ کہتے ہ*یں کہ*گویا ول سے مرکب ہیں۔ گریہ طری سخت فلطی ہے کیونکہ اس فخ ہوتی ۔ مثلاً زر دمیکم موالٹز کے مفروض کے مطابق غیراصلی رنگب ہے س کی کیفیت اسی قدرممیز ہو تی ہے جبیسی کہاسکی زگول کیے ورسبنر کی ۔ درامنل جو۔شنئے تر کبیب یانی کیے وہ ٹنگید کے اسلی اعمال ہیں لے لحاظ سے دیا نے رمحتلف اثرات پیداکرتے ہیں ہراتھیں سے شعور کوغیراملی رنگول کی شس مہوتی ہے۔اس لیئے یونی نظریات یا ت کے نہیں بلکۂ صنویات کے مفروض ہیں ۔اگر شعلم کوان نظریات گی نے کاشوق ہوتواس کوعصنو یا تی کتٹ کامطالعہ زاجاہیے ببئهٔ بدت مهیم سے طول ترموثی ہے جنانچہ آئش چڑھتی مودئی بیل سے روشنی کی ایک لمبی لکیہ کی صس موتی۔ جواس کے روشن حفتہ سے بہت زیا دلمبی ہوتی ہے ۔ اس حس کی و جربہ وُک چومس اس کے چھ<u>ے کے حص</u>ہ میں پیدا موتی ہے وہ اس وقت ت*ک* لوم ہوتی ہے اگرآ نکھ کے ساسنے ایسے *حیکر کو کھر*ا یا جائے حسب من سفید عداس طرح مسے بهم برو ل کر کیمالسفید برو تو۔ د وسرا سا ه علی بذ کے ہر نقط برسیاً و وسفیہ قطعہ کیے بعد و گیڑے عل کریں ۔اس حاست چکر کو سرعت کے ساتھ گر دش دیجائے گی توایسے خاکستری رنگ کا مو گاجیساکداگرسفید و سیاه رنگ کو ملا گر ظیر پرمسا دی طور پرتھیسر و یا جائے اور ں سے ہو۔ ہرگردش میں آنکہ کواسس قدر روشنی کمتی ہے جبتی کہ اس فہم کے خاکست<sub>ه</sub> ی دنگ یسه ملتی ا ورید**نمیزنه**میس کرسکتی که بیر دشنی د وایسه کلنحده اجزال<mark>ه</mark>

المكر بنی ہے جواس كو كيے بعد و كمرے ستا تركرتے ہيں ہرا كے روشن كابھے سال پوتت یک یا قمی رہتاہے جبتا*ک د وسری نثر ورح ہوتی ہے ا دراس طرح <mark>ال</mark> و*یھان مکرا کے موصاتے ہیں ۔اگر کسی کمرہ میں کیسیں کی روشنی کے علاوہ اور کوئی روشنی نہ ہمو ا دراس کو یکا کمپ بھوا ویا حائے توکیس کے شعلہ کی تمثال زخو دشعلہ کے بچھ ھانے کے بعد تھی رمتی ہیں 'اگر ہم کسی منظر کے سامنے ذرا دیر کمے لیٹے رہی آئیمیں کھولیس ا در بچریانکل بند کرلیس توا بسامعلوم مرو کا که کویا ہم نے اس سنظر کو جبٹ پیٹ کی رشونی یں سی دُمعند کے بروے میں سے دکھیاہیے ۔اب ہم کواس کی ان جز نیات ساس رموتاے من کا تکھول کے کھلے موسنے کی خالت میں احساس پز رِدا تقهاراس کوشبت تمثال ۱ بعد کِنتے ہیں ا ورزیکم **بولطنر کے** زریک <u>ا</u> ثانیہ کے لیئے کسی منظر کا انکھول کے سامنے آجا ٹا اس قسم کے تمثال پیداکر دیسیتے لشكافئ ہے۔ مثالات | پینسبهٔ زیا ده جمیده حالات کی بنا پر بیدا موتی ہے جس میں مجمعتے مسل ایس شکید کے تکان کو بہت بڑا وفل ہوتا ہے۔ إمره كعصبى الات بهت ملائفك ملتے أبر اعمد كا ہم کواس کا خیال اس لینے نہیں ہوتاکہ اس کا پچان رفع بھی بہت جلد مروصا ط ہیتے معمولًا تھکی ہونی آنھیں ساکن تھی نہیں ہوئیں۔ ہم ان کو اوصرا ُ ومفر حرک ديت ريته بين المثبتين كم مختلف حقته تهمي تسديةُ روشن چيزول سيها درتيمي مل ومتوا ترح نمت کرنے کی عا دیت بہوتی ہے' اس کابہیت آسانی کے مشا بده کها جا سکتاہیے ذرا دیر کیے لیئے تسی جیمو لئے نقط کی طرف لکپ ہوئے بغیرد کھیوالسا بیند سکینڈ کے لئے بھی کر اشکل ہے۔ اگر سی ح<mark>یو ٹی شنے کی ط</mark>ف نظرعا كربيس بأمير سكيناز وقيعيس تو ساحت نظرخاكستهي اورتاريك سامح و نے لگتا ہے کیو کم ٹنگیہ کے وہ حصتے جن کی طرف ر ڈئنی سب سے زیادہ وتحتی سے تفاکس جائے ہیں اور ان صول سے زیا دھس پیدائیس کرسے

ن کی طرف کم ترسندرا نیا ، سے روشنی مید محبی سبے ۔ ایسی سیاہ شنے کی طرف

د کمیعه شلاً سفید کا غذیر سیاه نشان ہے اس کی طرف بسیر سکیبنا یک نظرجاکر دکمچ ا ورمپوسفید ولوار پرنظر ڈالوتو ولوارگہرے فاکستہ ی ربک کی معلوم ہوتی ہیں اور اس پرائیب سفید نشان نظراتها ہے۔اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کو شکیبہ کے حوصتہ ساہ نشان کے مقابل میں ہونے کی وجہ سے سکون میں ہوتے ہیں ان میں بر نسبت ان حصول کے ہیجان پذیر ہونے کی قالمیت زیادہ ہوتی ہے جو پہلے ہی سے سفیدی سے ہیں جستھے ہنخص کوسی نیسی ایسے مظہر کی مثبال یا د ہموگی جو صبح کیے وقت بیدار ہونے سے بعد زیادہ نایاں معلوم ہوتا ہے سوٹسم کے حیزوں کا الوائل مشابده كبياجا سكتاب الرسرخ نشان يرنط جاسنے ركھينے كے بعد سفيد دلوار يرنظه ڈاليس تواس مين نيگوں سنزنشان نظرائے گاچونکه سفيدر وتنني ميں ڳل رنگ مہوتے ہیں ا درشکبیہ کے وہ حصّے جن سے سرخ رنگ کی سس موتی ہے تحکیب جائے ہیں ااس لیئے دیوار کی سفیار وشیٰ فبگیہ کے سرف اس حصّہ کو ہتنج کرتی ہے ۔ حبن سعے ا ورصلی رنگوں کی حسیر ہو تے ہیں رنگوں کواس طرح ے لا ناکدان سیے زیا دہ ہے زیا رہ اتر مترتب مواسی واقعہ برمبنی ہے ۔مسرخ اور برگامل اچھاہے کیونکہ ان بیر سے ہرا یک بھری آلات کے ان صول کو آرام وسکول نخشتار متناہیے شبر) کو دوسرازیا وہ سے زیا دہمہیے کر ویتاہیے اس لیٹے جسب اکله اِ دعد ارد حرکت ارتی سب تودو نول رسن در بعلے معادم موستے ا ٹیل ۔ برخلاف اس کے سرخ اور ناریکی کامیل جیما نہیں ہے کیو کدان میں سے ہرایک تقریباً کھیں عناصر کو بہتیج کرماہے حبن کو دوسر اکر تاہیۓ اس لے دولوں وتعند لے۔ سے معلوم ہروتے ہیں ہ۔

اگر سیاه کا نذ کے شختہ پر ، دسفید مربع ایک در مسرے سے تقریباً ہم کی میٹریا ۱۶۶ کے فاصلہ سے موں اور ان کے در سیان کسی نقط پر تمیس سکسنڈٹک نظر جاکر دکھیں اور بھیرا تمہیں بند کرلیس تو ہم کو ایک ایس نفی تمثال ابعد کی س مربوقی سے مس میں دوسیاہ مربع ایک نسبت رفشن سطح برہنے مرموئے ہوتے میں پیسطح مربوں کی شفی تشال ابعد کے قریب زیادہ روشن ہموتی ہے اور ان دونوں کے ابین سب سے زیادہ روشن ہموتی ہے اس کوروشن سرم

كمتة بي ا ورعمو أ اس كي توجيه يلك يدكها جا تاب كه يه بهم وقت تقابل يرمبني يو کہتے ہیں کہ مربع کی سیا *ہ تنال ہابعد کی بنا پڑھم ذ*ہمنی منا بطرمین مربع کے قریب ئی صا ف طفح کواس کے باتئی حقتہ سے زیا دہ راہشن خیال کرنے لکتے ہیں اور وجہ ہے جود دیانیچہ آدیوں کے در میان ایک سیا نہ قد کے آدمی کے زما دو حیو فما نظر آنے کی سیعصد مطال کر بہی منص اگران میں سیکسی ایک کے برا بر کھ اور اتواں قدرتمیوها سعده مبرته بروتا - علا وه ازیس اگرشتال با بعد کوزیا ده غور سیے دیکھیا جائے تواکٹرایسا پروگاگڈ مربعوں کے در میان جومطع ہیئے صرف بہی نہیں )کہ دوہیت زیادہ مفیدا وَرر ﴿ شِن معلوم مِوتَی ہے حتیٰ کہ معمولی تصدری شکی روشنی سے مجبی زیاد ہ بڭلەجۈپ جول تىشال دىعندلى موقى بەيئے سيا ە مربعول ا ورمالە كېتىپ كىيں پاکل بری محوموحیاتی نیں ا ورصرف وہ در سانی حَصّد بری یا فی رہجا تا ہے بھوجو ھالت ہیں کوئی تقابل نہیں ہے حسن میر علطی رموسکے '۔اس قم سے ہیںر نگب ہیرنتیجہ کا لتا ہے کشیں قسمہ کی روشنی نظ پیدا ہمو نے ہیں۔ ا دریہ ایر مظاہر تقابل کی پیدائش میں نہاییت ایم حقہ لیتہ ہے اس قسم کے مظا ہر کازئلین اشیا وہیں مشاہد ہ میوسکتا ہے ان کی شتالات کا تم منظراته اسے مشلاً اگر منظر بے لوئی ہو توسیا ہ کے تعلیٰ دیگ بهان دانعا ت بین سے ایک واقعہ ہے سی کامنی ۲۰ پرحوالہ دیا جاچیکا ہے جن کی ببایر میرنک نے ہم و قت تقابل کی نغیباتی توجیہ کوسترد کردیا ہے ۔ ر وروسسن ساہی ایک قسم کی بھری صرب ہے ہم کواس کا ساحت شیا کی شدرست کا د ۱۰ درکهین عجر بهزمین برو تا منالاً بهم که ایست معد کے اندر کی سیاری نظر نہیں آئی تکیل خانص م تصور بحردسے كيونكر اكركسي تسم كى حا رَجى روشني اُنكھ برنديمي بِلِي في مِوا توجعي

تو و شکیه میں ایسے داخلی تغیرات ہوتے رہتے ہیں جن سے منیا کی حس کا تجربہ وجاتا سے ۔اس کو تصوری کی روشن کہتے ہیں بیان تمام تفالات ابعد کے تعین میں حقہ لیتی سیئے جوالعیس بند کرکے بیدای جاتی ہیں خارجی منیا فاہیج کومحسوس ہوسنے مسلمة اس قدر قوى مونا صرورى بس*يم كه ب*رتصورى شكى روشنى پرايك ا منا دهمس کا باعث برواس ورجه سیے جول جوں خارجی مہیم برمضا ہے اس حاتک روشنی کا ۱ و راک شدید تر درو ناجا تا ہے سکین جیسا کہ تہم سفحہ ۱۸ بر کمد میکئیں اوراکہ ت بموتاب مديدترين عددي اختبارات كونك اوررووين مے ہیں جوجہ ختلف رنگوں سے کئے گئے ہیں اور ایسے رنگ سے لیکوہس کا درجه شدت ایک قرار د ب نیالها تصامیک لاکه گناتر تک رنگ نیاکها ہے ۲۰۰۰ نی شدت سے لے کر ... داگئی شد سے کا تو قالون ویبر سمیم ا تراہے اس سے کم یازیا وه شدت میرخسیبت اتبیا<sup>ز</sup>ی کم موجاتی بینے مبرنستری اصنا فیکاس اختباریں متیاز برواسیے وہ روشنی کے سب رنگو ل میں ایک ہی ہے اور (تخنوں کی روسے) یہ بہج کے ایک فیصدی ا ورد و نیصدی محے بین بین معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن گذشتہ . لین اس سیختلفِ منتجه بر میپوینے ہیں ۔ نسی شنے کے رنگ کے مسون ہونے کے لئے بیمی صروری ہے کہ اس میں ب مدیک منیائی شدر سر بھی موجود مرو- اور جبرے میں سب رنگ کی بلیال ىتەرىمىعلوم بىوتى،يىل ئىكىن جونېى روشنى بۇھتى ئىبەرنىگ نا يال **بويەي**غىر**م** بموجاتي بين اول نيليا ورأخ مي مرفح اورزرو رنك ايك خاص در دين فدت تك نا یاں بھوتے ہیں اس کے بعد بیہ کھرنا قابل امتیاز ہونے لگتے ہیں کیونکراب پی مغیدی میں ملنے لگتے ہیں۔روشنی کی سب سسے تینز قابل بروا خست بشدت برکل زنگ خیره کن سفید چیکا چونده میں گم موجاتے ہیں۔اس کو سمی عمو اُسفیدی ا وراملی مس اد تی کاامترام کما جا تا ہے تیکین درامل ہے وحسوں کا امترام بنیس جے بلکھیں عل سے تغیری بنا برایک س کی حکمہ وہ سری س لے میتی ہے۔



## ساعيت

کان یا گوش انسان کاعفنهامت بمن حصوں مشتل سے پہلے کو فارج دوسرے کو داخل کو شرکوش یا طبلہٰ اور تمسیرے کو داخل کوش یا استیہ کہتے ہیں۔ اس تمسیرے صدیعی عصب ساعت کے اختتامی آلات موستے ہیں خارج



شکل نمئی مراوی و مساح مل ملد رجل جون طبد و بینادی مرداخ و مراوی در مینادی مرداخ و مرداخ و مینادی مرداخ و مردا

کوش کے ووصے ہیں۔ اول تو وہ حصہ جوسرکے اِ ہر کی طرف سپیلا ہواہے میں اوکا کچا کہتے ہیں (مشکل منبطانہ) ووسرا و حداستہ ہواس سے اندر کی طرف

و مبا تاسبے اور یبه خارجی سانح ساعت کہلا اسبے یہہ راستہ ایسنے واملی سرسے پر المح يحفلي مس يسعه مندسه بعراس را ستريرانسي ملد كاستربوة البيحس مك لاتعداد غدد دوں کے مغیریں جن سے کان کامیل خارج ہوتا رہتا ہے۔ وسطاً گوش ایک بیڈول ساجو ن ہیئے جوکٹیٹی کی بڈی میں موتاسیسے بید ہاہر کی جا نب طیلہ سے بندہے اس کے اندر کی طرف امیتا کی نالی ہے جو بلعوم کی طرف جاتی ہے طبلہ کی داخلی دیوار بالکل پٹری کی بنی ہوئی ہموتی ہے سے سورارخ ہوتے ہیں ان میں ایا ہے اور دومیرا ہیضا وی گول کوسالقط فی میں ہر ہیے او ے ظاہر کیا گیاہئے یہ سوراخ التیہ کی طرف جاتے ہیں۔ زعد کی میں گول رارخ تومخاطی تھیا ہے بند ہو تا ا در بیضا و کی کورکا بی پیلاں پندگھتی ہیں ۔ دیا می لمد کے خارجی رخ کھیلی ہوئی اورا پسنے خارجی رغ پر سسے خارجی مِواا ور داخلی رخ پرستے وہ مِواجوا دستاکی نالی سے مامی جو ف کی طرف و با کے رفعتی ہے۔ اگر طبلہ بند ہو "اتو یہ بار بیائی دبا وُکے تیغیر کے ساتھ مِوجاً پاکر 🕻 1 وراگر با بیرکا د با وُ زیاد و مِواکرتا توجیلی اندرکود ب حا پاکرتی یا د ، بهو اتو! بهری طرف نمیمول آیا کرتی ـ و رسم ی طرف اگرا وستا کی یشههای رمبتی توخو دیوا ری آوازیس مهم کوغندیدا وریرمیشان تمن معلوم ہوا ن - اس کئے یہ عمولاً مندرمتی ہے کیلی حب ہم کو بی شنے شکلتے ہیں ال لیفلتی ہے اوراس طرح جو ف میں موا کا دبا وُائس کے مساوی رہتاہے ہیں ، موتا ہے حبب کوئی مخص موانی جہازیرا ڈسا ہے ۔ ی کان میں تیزی کے ساتھ اتر ایسے تو خارجی دبا وُ کاا **جا کس**ے اور راکنژوما می حیلی میں تکلیف دہ تنا ؤپیداکردیتاسہے ایسی **حالت می** ر کھوجائے ٹوئنکیف بہت کم مبوحاتی ہے ۔ لاست الحسب لہ میں لین جیمونٹی جیموٹی پڑیان ہیں جورہ بی مجملی سے بیصنا دی سوراخ کمب ایس زنجرکی سی معورت بىداكرتى بىل خارمى بلاى كوابرن كميت بىل درسيانى بلاي



سنگل شرک سرب ہم سل سس دندان کے فکف صول کے لئے ہیں ۔ جسس جب رجل کی ۔ خا کسک سے فکلف صول کے لئے ہیں می۔ رکابوں کے لیئے ہیں ۔

روش کا جزدہے میں کو مطابقت محفو کہتے ہیں (رکھیوباب توجہ)
واضل کوش استے دراصل ان خالوں اور نالیوں شیل ہے جعظم صدی کے
جو مفارجی رخ بر توصر ن گول اور بینا وی سوراخ ہیں۔ داخلی رخ بر بعض اوعید دموی اور بعض اوعید دموی اور بعض اوعید دموی اور بحصب ساعت کے سوراخ بوتے ہیں زندگی ہیں یہ سوراخ اس جاجید دموی اور بحصب ساعت کے سوراخ بوتے ہیں زندگی ہیں یہ سوراخ اس جاج بند ہوتے ہیں کدان میں سے یانی کم نہیں گذر سکتا۔ عظامی الستید میں حجابی دار تع ہیں جاس وجہ سے عظامی اور جابا وجول دار میں اس وجہ سے عظامی اور جابا وجوایک طرح کی جانبی کے دائیں کو جوابا ہے جوابا کے دائیں گوئی دار صد سے بر دہتا ہے جوابا کے داخل کوش کا جابی راحتہ بھی اسی مسلم کی جانبیں کو بر سے بر دہتا ہے جوابات کے داخل کوش کا جابی دار حقہ بھی اسی مسلم کی طور بہت سے بر دہتا ہے جوابات کے داخل کوش کا جابی دار حقہ بھی اسی مسلم کی میں دار حقہ بھی اسی مسلم کی دار حقہ بھی دار حقہ بھی اسی مسلم کی میں در بیتا ہے جواب کو این کا والمن کھتے ہیں۔



تنکن منب 10 معظای الته کی ختاف میکیس - از بایال الته با به کی طرف سے ب دابنا الله اندر کی طرف سے - ج بایال الله ادھر کی طرف سے آل تو قلیه -خ مفا مذ سر رم بیضا دی سوراخ ن نیم دائری الی نف کاس کا فراخ -

عظامی حصر الدینے کے عظامی حصر کے تین صفی میں '(۱) دہلیز (۲) نیم دائری اللہ معظامی حصر کے تین صفی میں '(۱) دہلیز (۲) نیم دائری کی اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا مرکزی حصر ہے جس کے اہر کی طرف بیفنا وی سوراخ رص ) واقع ہے حس میں عظم رکابی جمی جودئی ہے ۔ فعا نہ کے عصب میں تین عظامی نیم واڑی نالمیاں ہیں جن کا سرول پرسے فعاندی بیشت سے تعلق ہے عظامی نیم واڑی نالمیاں ہیں جن کا سرول پرسے فعاندی بیشت سے تعلق ہے

مرایک سرے بران کا کچه حقت مجبلا موانس سے ایک طرح کا فراخ بن کیاہے تو تلیہ عظامی ایک طرح نی نالی ہے جو کو کئے کی طرح بیجدار ہوتی کے اور درمکیز کے مقابل واقعے ہے۔ حجعلی دا را کنتیه امیلی دار درلیزعظای دبلیزین دا قع سبئهٔ وریه دوهیلیون بر ستکل ہے جن کمیں ایک جیوٹے سے سوراخ کے دریعہ ہے تعلق ہے عقبی سی کورمیمیہ کسنے ہیں۔اس میں حصلی دار نیم دا ٹری نالیول کا منفذ ہے۔متعامل کی تھیلی کوکسیسیہ کہتے ہیں اوراس کا ایک نالی کے واسطے سے جھلی دار توقلیہ سے تعلق ہے چیلی دارننم دائری نالیاں عظامی نیم دائری نالیول کے بہست مثنا بہ ہیں اوران میں سے ہرایک فراخد رکھتی کیے ۔ فراخہ میں تھلی دار نا لی کوا یک پہلوعظامی نالی کے ساتھ جڑا ہوا ہونا کے۔ اس نقطہ چھلی دارنالی میں اعصاب داخل ہوتے ہیں حیبلی دارا ورعظامی قو قلبیہ کے تعلقا سے ا در تھی بچیدہ نیس ۔ آلات سا عی کہرجھتہ کی تقطیع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عِفل می حسّه ایک نالی پشتل ہے جن سے ایک مرکزی عظا می محور کے گردامھائی مِكر كھائے ہيں۔اس محور كوستون كيتے ہيں -اس *عور سے ايك حصت*ہ انسيكے اوجعکا ہوا ہے *جس کونہیوؤ مرغو*لی کہتے ہیں ۔ یہا کی*ب حد تک نہ کو ر*ہ بالانالی *لوثیا* اُمرو بتلہے اوراس کے زیرٹن گر دشول کی طرنب سب سے زیا دہ کھیلا ہوا اُ ہے اس عظامی بلیدٹ کے ساتھ توقلیہ کامجیلی دار حصة منسلک ہے بیر معجی ایک نا لی ہے جو تقطیعے سے متلت نظر التی ہے اور اس کا تا عدم عظامی تو فلیہ سکے حيكر دل يعضلك ييينهو مرغولي اوخطلي دارتو تليهاس طرح بر عظامی الی کے حونب كونقتيم كرديستة بين ا دراس کے دوھے فتككر بنسبن وتوقليه كالك يقطيع يمو جائے ہيں ا ا ول کم در لیزا ورد و مراسم طبله ان کے درمیان اوجیلی دار توقلیے دا قع ہیں اسکے ا و رسفی طبی ا درینچے فرشی جبلی ہے ۔



سین تفطیع - سخ سلم خانه خسک منسلام - توقلیه کی ایک گردش کی تفطیع - سخ سلم خانه ج رمیز کی جفلی حق جمعلی دارو تولید - نم مزمور مولی - ل اسم جبلی -سطار شلم طبلهٔ کاکار کی کے اسطوائے - فسی افریشی تبعلی عظای توقلیہ کے براس کے بہتران ہوا بہتران ہوا بہتران ہوا بہتران کے بہتران کے

حصلی دار قوقلیه

مع پرمین - است جب سوج برموالی

کی صرّب طَبلہ بریرِ تی ہے صِس کی بنا بِرَظم رکا بی کو بیفنا دی سوراخ کی طرف د مکالگاتا ہے تو پری کمف کی ایک لہر کم د بلیز میں سے بُرو تی بردئی سلم طبابی جاتی ہے صِس کے کچھو ل میں یہ گول سوراخ کو با ہمرکی طرف دھا دیتی اور اختامی آل سے اجھلی دار قوقلیہ میں فرضی صلی کرکھ غدود سے بہوتے ہیں۔ اختتامی آلاسے بھلی دار قوقلیہ میں فرشی صلی برکھ غدود سے بہوتے ہیں۔



ا المسترا المستركة ا

یمی کارٹی ہے اوراس میں قو قلیہ کے اعصاب کے اختتامی آلات ہوستے جیل

میزاب اسطدا نی جوعظا می ہنیئہ مرغوبی کے سرے رکھہ مخر دطی شکل ۔ ترہۓ فرشی صلی کے ایڈر و نی ما شیہ پر اگر نیہ فلا یا ایک تط بو جائتے ہیں'ا ور آگے ملکران کاایب سلسلہ آتا ہے جن کے ر در پرهیویٹے حمیویٹے سخت مال ہوتے ہیں۔ان کو داخلی خلا پاکھتے ہیں ۔ان کا ایک نوکیلاسرا پنتھے کی طرف فرشی صلی میں جا ہوا مو تاہیے ۔ان میر تحصبی ریشنے داخل مہوئے ہیں ۔ داخلی شعری مہلا پاکے بعد کار ٹی کے اسطوا نے آتے ہیں (شکل منبائے کا رثی ) مین کوشکل منبر۲۲ میں بہت ہی بڑاکر کے دکھا پاگیاہہے۔ اسطوانے سخت لار ول میں واقع ہیں ۔ ان کے مالا کی مسر۔ دومرس براس طرح سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں جن سے ایک 'گِٹ کی سیسکل بڑن ما تی ہیے ۔ ان کو داخلی ا ورخا رخی اسطوالے انتے ہیں۔ داخلی اسطو اسے نہیجۂ مرغو لی <u>سے زیا</u> د ہ قربیب ہمو<u>تے</u> ہیں یا سطواسنے فارجی اسطوالوں کی نسبت تعب داد میں بہت زیادہ ہیر دا کی اسطوالول کی تعب دا و تقریباً . . . اجس کے مقابل میں جمن نے صرف ۵۰۰ م م نارحی اسطوا نوں کے با ہر کی طرف ان رول سے حالدا حیلی منسلک ہے (مکل نبروس) یاسخسٹ ہے اوراس ئیں جابحا سوراخ ہوتے ہیں ۔خارحی اسطوالوں کے باہر کی طرفت منا . بی شعری خلایا کی حیا رقب**ل ارین ہیں جو د**ختکی قبطا رکی طرح<sup>ا</sup> ریشوں سے مسلک۔ ہوتی ہیں ۔ خارجی شعری منالایا کے پرلیا ہے جو بہت دریج مخہ وطی ح ل یا کی حملی دار تو قلبیہ کے اکثیر صُقنہ پر استرکار می ہے۔ میزاب اسفوانی کے یالائی سے پیغنی جلی (مستقل شبالیہ) علی ہوئی ہے جوكار في ك اسطوالون ا ورغم ي خلايا يميلي موني ب -اس طرح سے شعری خلا یا افتتامی آلات معلوم موتے دیں یہی ان ارتعا شات كانتر تبول كرت يرجن كوا مواج بمواكل مندر مزبالاختك ويتلل



ر تعاشات اس بقدر نیزیا اتنے سب ہو سکتے ہیں کدان سے اواز کی شرم ئبس طرح کطیف تنمسی کی خیا لف بفتنی ا ورمخالف مسرخ کرنیس شکه کومتا تژکر ساخ سے قا صربہتی ہیں ۔ مدید ترین سرجو ساعت میں آسکتا ہے اس کی سف رح ١١٠٨ ارتعاً شات في تا نيه مهو تي ہے سكين يه نتمرح مختلف انتخاص كم سائغ مختلف ہوتی ہے ۔اکٹرلوک حمیکا ڈر ایھینگر کا شورنہیں سن سکتے صب کی شرح اسر مد کئے قربیب ہوتی ہیں ۔ دومسری طرف ایسی آوازاکھی طرح سنانی تہتیں دیتی مبر لی ننمرح ،کہ ارتعاش فی تا نیہ اِاس کے قریب ہوتی ہے ۔ا دراس شّ یں اگر کھید کمی کی حائے تو تحص کھیں بھینا ہٹ کی آ واز سنانی ویتی ہے۔ اس مسم آ دا زکونحض لبندیسر گھو ں کے سرول کے ساتھ استعال کرتے ہیں جس کی دجلہ ول کی گھر انٹی بڑھ جا تی ہے ۔ا سندادا ت کاکل نظام یک بعدی میں کے معنی پہیر ہیں کہتم ایک استدا دیسے دوسرے استدا دیک ن وہطول کے صرف ایک سلسلہ سے یہو کخ سکتے ہوا یک سلول سینهمیں مبیساکه زنگول کی صورت میں موتا ہے ( دیکھھٹفیزہ ے میں استدا دا ت کاکل سلسلہ موجو د ہموتا ہے ۔اس میں ۔ لوجو سر قرار دیاگیا سپئے اس کی وجبہ کچہ تو تاریخی ا ورکچہ حالیاتی ا مور ہی*ں کسکن* یہ اس قدرتیمکیده اورا وق ہیں کدان کی اس مقام پیشرح نہیں ہوسلتی ہے ت نوئمبین موج پرمنی ہوتی ہے۔ا مواج یا توسارہ ہو تی ہیں اد شا نو نی یا مرکب به د و شاخه کی ا موارج تقریباً بالکل سا د ہ مرد تی ہیں ۔ اگر ۱ رتعاش فی نا نیہ بی*دا کرے توہم کوسر* نعب سنائی دیگا کسکین ا*گراس کے* ہول' اوراس کے تصل مرگمریعنی موٹ کا حساس ہوتو بُوا ڈی حرکت کسی سُس د متت میں دونوں وو**خاخول کی حرکت کی البجری میزان ہو جاتی ہو**گی جب د و لذان ہوا کو ایک ہی سمت میں حرکت دیں گئے اس و قبت ان کوایکہ د د سرے سے تقویت ہوگی اس کے بھس صب ایک د و شاخر مواکویتج کی طرف م<sup>یل</sup>ایم گا ورد ومرا آگئے کی طرف تو پیدایک د و مس*ے سکے ا*ٹر کو باخل<sup>ا</sup>

ر دیں گئے'ا و را س سے جوحرکت پیدا ہوگی وہ د تفاتی نینی مسا وی وقغوں کی بعد ہوگئ نیکن شاقولی نہ ہوگئ کیونکہ رہبہ بلندی ورسیتی میں یک استہیں ہوتی ں سے تہم اس نتیجہ پر بہو کینتے ہیں کہ غیرشا قولی ارتعا شاہت سٹ قولی اور فرم*ن کر دجیند آلات مؤسقی ایک سائق*ے بی*جتے ہیں ان میں سے ہرایک* بالهات بموانئ يراينا عليحده اثريبيداكر البسئاس كيحركات الجبري مجبوه موكبا ی و جہ سے بہت ہی بیجیدہ ہوں گی ۔باایس ہمداکر جا بیں توکسی ایکے۔ أوا زكوليكراس كى سرتيمول كوعلىجده طور يرسن سكتے ہيں ۔اکٹرآلات موسيقي مرضي جي طور پراس امرکا ثبوت دیا جا سکتاہے کہ ہرمرکے ساتھ بہت سے بالائی اور دیگر انبغی آ دازین حفیف سی تقل میں موجو د مووتی ہیں میلم ہو ل**فر کونتا ہے** کہ ان ول کی امنیا فی قوت پرآله کی آ واز کی مخصوص کیفیت مینی بو تی سیے انسان کی آ وازمیں بھی تعفن حرو ف علت کی آوازیں نخالف بالا پی البیفات کے ہ یرمنی ہوتی ہیں جواس سرکے ساتھ پیدا ہوتی ہیں حسب پر حرف عا تاہے جب د دد و شاھے ایک ساتھ بجائے جاتے ہیں تو نے ارتعاش و قفہ وہی ہموتا ہے جو کم استدا د دالے و وضا خہ کا ہموتا ہے لیکین کان اس زمیں اور کم امتدا د والے و و شاخه کی اوا زمیں بہت اچھی طرح سے متیاز کرسکتاہیے ۔کہ ان کا امتدا و تومسا وی ہے تیکین کیفیت مختلف ہے جن بوگوں پوشق ہوتی ہے وہ تومی رجہ الامرکسب میں دونوں دو شاخول لی علنمدہ علنحدہ آوا زیں س سکتے ہیں ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی بئیت کی موج سے اتنی بہت سی آ وازیں ایک و قت میں کیونکرسٹا کی دیتی زیں -مرکب امواج کی کیل اصلی دارتوظ پر کے ختلف صوں کی بعدر دانہ گک مختلف مرکب امواج کی کیل اصلی دارتوظ پر کے ختلف صور کی بعد لڑ اشر*حوں سے ہ*و تی ہیے فرضی معلی قو قلبیہ کی جو گ<sup>ی</sup> یراس کے قاعدہ کی نسبت جہال سے کہ بیشر دع ہوتی کے تعریباً اِرہ گنا بڑی . نېځ ا ورېږېه زيا ده ترا نعکاسي رسينول کې بني مو تې سبيم من کوکېسيليموت تارول پي

ی حاسکتی ہے۔ اب ہدروا نہ کک کاطبیعی اصول یہ ہے کہ جب موے تارا یسے میدار تعاش کے قربیب **بوتے ہیں جس کی تمرح خو و ا**ل وں کی مٹر رح کی مطالق ہوتی ہے تو یہ بھی ٹبعش ہو جاتے ہیں جن تار رے اس مگذار تعاش کی شرح کے مطابق ہوتی ہے دہ مرتعش ہوجا۔ غیر متش رہتے ہیں ۔ اس اصول کے مطالق پری لیف کی امو اج جو ی خاص نمرح ارتعاش پر آتی ممول ان کو فرشی محیلی <u>ک</u>ے وا ، کومرتسش کرنا حاسبے'ا ور ہاقی کو غیرمتا نرجھیوڑ وینا حاسبے ۔ ا ب اُگر بینته حرف ایسے ا دیر کے شعری خلیہ کو متبا نز کرسے ا ورکسی دوس پ تنا تُرنه کرے اور ضعری فعلیہ سے ایک میدا کا مذہبوج وہاغ کے ما مت میں جائے حس سے سی خاص استدا دکی حس وابستہ میو تواس ہ**ل**ے کو مندا دات کے حسول کی مصنو <u>ا</u>تی اعتبار سے توجید ہرد جاتی ہے۔ اب فرم ر دایک راک بحالا جاما ہے حس میں مکن ہیں مبین مختلف طبیعی ارتبعا وں - اس' بیر) کم از کم بسی*ں شعری خلایا اختتامی آلات متا خرجو* ا متباز دمنی کی توست گهترین مالیت پیری موتوبیس مختلف معرومنات ت مبیں استدا دات صوت کیصورت میں ذہرن کے سامنے آئنگئے ۔ کارٹی کے اسطوالے اسی طرح فرضی جبلی کے رمینوں کے مزامم خیال سکے عاتے ہیں مجس طرح ہے کھن ا ہر اُن ا ور کا بیں طبلہ کی ہیں۔ ا<sup>ا</sup> دراس سے ارتعاشات کو داخل کوش میں تھی بیرونجاتی ہیں حقیقت پر ہے کہ کان میں می ایسی شفی کا مونا صر ور ی تھی تھاجوعضو یا تی ار تعا شارت کوم**غار وکدے** لیونکه اس میں اس مم کے مثبت تمثالات ۱ بعدا ورحلد حلداً بسانے والی ۇں كے ایسے امتزالجا مت ہنیں ہوتے جیسے کر تنگیبہ سے روشنی میں ظاہد موتے ہیں مبلم مہولٹر کا نظر *تیکلیل اصوا* سے قرین سحت ا درعا لہ ب پر ایک ایخترامن کیا جا تاکسیری اورده می**رکه قو** قلید**ی کفرج** اس قدروسیع نہیں معلوم **ہونی ک**راس میں طبتی کملیں ہیں سب آجا کیں۔ا ستدا دات بشعری اغلایا (۲۰۰۰۰) سے تعدا دمیں زیا د وہوتے ہیں گر بھیرنجی شعری خسلایا گئ

تعدا راتنی ہے کہ ان سے کمرد بیش کل مدارج امتدا دکی توجیہ برو جاتی ہے ۔ سول کا ایسی اموال محرن بست انغرا داً امتدا د کا حساس نہیں ہوتا **نهادامتزاج ا**متوا ترموتی *بین تو*ان <u>سیما</u>متدا د کااحساس موجاحا اس دانعه کی عام توجیدتو به کی حاتی ہے کہ جب اموارج متوا تر وتی ہیں توان کی صیس مل کرایک مرکب میں کا باعث ہوجاتی ہیں ۔۔ ے جوانقنا مرعمنی کی ال یری جاتی ہے۔ اگر مینلاک کے بُ كانعلق ہوگاا س میں ہر ہا را يک تسم کاا نقباض بتين طور پرمعلوم مینڈ میں مس بار برقی رو دولرا نی حاسطے تو ہیر اِپر نیاا نقناص نہیں إكبكها يك بي انقبام مسلسل قائم ربتاب \_امسلسل انقباض ي حاكست كم ۇلى<u>تىمە بىل-اس اختىبارىسە يى</u>نا بىت موتلى*سە كىفىلى رىنيول مىر بىع*فوياتى ں اعال ہوجا تاہیے ۔ بجلی کے دھکتے سمے بعد عصنا یکوا بنی املی حالت سکینڈصرف ہوتاہے کیلن مکل امل کے کہ یہ اپنی اصلی حالت د ډ مېرې بر قي ر دېپو يخ چا تي سپځ ا درېچرتمېسرې ملي پذا۔ا ۳ ر ہونے کے کلئے انقام سلسل موجا تاہے۔ ایسا ہی عص میں ہوتا ہے۔ ہوا کا ایک وصلااس میں شوج پیدا کر دیتا ہے جو اس ۔ و ہا غے ہے مرکز سماعت کی طرف جاتاہیں۔اس سے د ہاغ متا تُر ہوتاہیے یا وارسانی دیتی ہے۔ابِ اگرا در د هکے تقوارے تقوالے و قفول کے بعد ملّتے ہیں تو د ماغی مرکز ہر د مقلّے سیے پہلے اپنی املی حالت پر آجا ہے ہیں رسرا و**حدکا بیمراس ح**الت بیر علل اندا زیموتایش اس کانتیم بیرموتا<del>ی</del> ز ہوا کیے ہیر د تھکے گئے سائخڈا داز کی ایک عللحدجس ہوتی ہے لیکین اگر د تھکے اس قدرجلہ جلدیہو نخیتے ہیں کر پہلوں محے اٹر کے ختم ہونے سے پہلے بعد کے ا دیھکے عمل کرنے سلکتے ہیں تومرکز ساعت میں تداخل انعال بوجا تا ہے اس کی ر درعصنو یا تی حالت پذکور ک<sup>و</sup> بالغضلی انقباض کے مالل موجاتی ہیے اس نئی ما است کے مطابق ایک نئ نسم کا حساس استدا دہرہ تاہے جوابی نوعیت کے

متبار سے بائل نئی تسم کی س ہوتی ہے ۔ا در چس ایسی نہیں ہوتی کہ بہت سی مجردحسوں کے ل جانے سے یو نہی محسوس ہونے مکتی ہوؤ بکہ فی الحقیقت یک خسس ہوتی ہیے ۔اس صورت ہیں کوئی مجروشس ہو ہی تہیں سکتی کیونگھر: صویاتی شرائط پر میرمنی مووتی ہے ان کی حکھھا ورشَرائط کے لیتی نیں جسر ہ مترا ج رمو اکبجی ہے وہ د ماغی خلایا میں حدیا ب کے بیبو نکینے سے پہلے ہ<sup>و</sup> دا تع مٖوجکتا ہے جس طرح کہ **حب مرخ اورسنرر وشنیان ایک** سے سامخشکبیہ پریڑتی ہیں، وران سے ایسا مرکزی عمل ببیداہوتا ہے ہیں پرزر ے کھس مینی موہ تی ہے ۔ ان حالات میں سرّ خ ا ورسبزرنگ کی سرستی ط ، پیدا برو بهینهبیسکتی - اسی طرح ا*گرعض*له کواحساس بروسکتاً ہے تواس ذر يركحه انقبامن يرايك طرع كالحساس بهو تالنكين صبن صورت مير مثله نبفن ربتنا نوبلاشبراس كو دوميرى تسم كااحساس ميوتاكيونكه يانقباع تسكس فی ا<u>ر</u>و را جب *جید سرتیان ایک سائقه علتی زین تو ہم کو*لذت وال ہم اہلی ویے آرکی کہتے ہیں۔ سرایت سرگم کے ساتھ بہت معلاملوم موتاب مباركم ك سائفسونم وسيم برائ واستراس مشلأ س صورت می*ں شرح ار نتعامل کی نن* کی ہوتی ہے بسکین ج ۔ نس کا وقیہ ہے آہنگ۔ ہے اگرچہ اس کا تنا سہ نهایت ساده سهد میلم مولفرد آبانی کی توجه می به کهتاب کرزاندسه بیان ا پینے ساتھ صزو سب پیداکر تی ہیں ۔اس سے آوا زمیں ایک **عنیف** س*سی گرفتگی* بهدا بوماتی سے جوطبیعت کو ناگوار ہوتی ہے۔ جہال زا محرسرتیال صرور بيدانهين كرتين يااكر بيداكرتي بين تو وهاس قدرسريع بموسقة بين كما أن كا وس نہیں ہوتا'اس صورت میں ہیلم ہو لطائے نز دیک اَ وا زیسے بُمِّكُ نَہِمیں ہوتی اس لئے وہ ایجا بی نہیں اُبکہ سلبی کے موتی ہے دنٹ ہ

ے سرول میں ان کے مطابق کسی **توی** زا ئدسرنیال موتی ہیں جوان کو ہم ہم نکے کر دیتی ہیں ۔ان توجمہا ہے م ى ايك كونج فطعي طور يرشفي تحتبل تنبيل كه سكتے -ا وصنمون اس قدر پيجيد ه **ن کی امتیازی ا** قانون دیبرشدت اصوات برخاصه تیمیم اتر تا ہے۔اگر ا بوہے یا آنبوس کی بلبیٹ پر ان تی دانت پائسی دمعات کی منرقيكي حائئے تواس سے ایسی آوازیبدا ہوتی جویلیٹ در گنبد کے وزن اور ملندی کے اعتبار سے لمند میوتی ہے ۔اوروں کی طرح سے مرکل سے بھی اس طرح سے اختبارات کئے ہیں۔اس کی تحقیق ہے کہ اُ وا زکی لمندی میر خفیفک سے اضا فہ کے لئے اصل مہیج پراس کا ہے زیارہ ز نایز تاسید اس سنے شد تون کی ایک فرمنی میزان مقرر کی تقی اس پر ۱۴ درج ت سے بے کرد ۰۰۰ ورجہ شدت تک مند رجا بالا نیتیہ ماسل موا۔اس سے کم شدت برظا ہرہے اضا فہ کی کمسریڑی ہوگی اورزیا دہ شدت کے اختلا فاب امتدا د کی امتیازی توت ستیک کے نمتیف صول مو جنگف موتی ہے۔ایک ہزارار تعاشات فی ٹانیہ کے قریب کے ارتعاش فی ٹانیہ کی تی ومبنیی اُ وازکواس قدر تیز اِ مرہم کرسکتی ہے *کدمشا ت اُ دی فر ق محسوس کرسکتا ہے* سبتک کے اور صول میں آواز کے تیزا ور ماضم کرنے کے لیے نشبتہ یہت ز ت ہوتی ہے ینو دمیزان لونی سے قانون و بیر کی مثال دلیمی سے ایہ یموتاہے کہ سرایک دومیرے سے مساوی فرق رکھتے ہیں النگن ان کی تعدا دایفا کیتا ىاسىلىدى ئىمۇرى بەيركە ان يىل سىھ بىرايك، تىفرى ئىركاكونى نەكونى ھاك مەرب ہمو تاہیے ۔ سکین اس کو خد توں اور خفیفٹ ترین قابل اوراک فرو ق سے کو بی تعلق نہیں ہے ۔اس کئے سلساؤٹس ا وسلساز مہین خار می کے اُمین جو خامس م کی متوا زمیت بائی مهاتی ہے وہ عام قانون و پیر کی مثال بہیں بکیلےورخو د



لاسه محسوسات دارت وبرودت عصنلا تيحس الم

اعصاب سے اکٹراعماب درآ در ہالول کی جڑوں سے مکرختم ہوتے ہیں. جلدى تمرك إجونكسط جلد كيمشة رحقه بدر وال مصيلابواب السائل ليرمب اُس پر کوئی حرکت ہوئی ہے تو یراش کومزید تو ت کےساتا

بسی رکینول کے سرو ل بکٹ بہونچار بتاہے محورانطوا مذکی باریک باریک شامیر بھی بیٹر ویعنی جلد خار حی کے خلایا میں تھسی ہوئی ہو تی ہیں جوبشیر ہیں بغی**آلات** 

متتای کے ختم ہوتی ہیں ۔جارے اندریا اس کے نیچے اِلکامت**س**ل *ہی اعصا*ر ينعبن خاص مسم كے اختتامي ألات بوتے ہیں

يەمندر جۇزىل چىل - (١) كىسى خلايا (٢) ئىبيات سىين ( ۳ )جسپاستگسس ( ۷۷ ) اختسبای عقود

یداجیام دراصل ایسے دانجون بشتل بیں، ، اس میں ایسے دانجون بشتل بیں، ، اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می ا جوا تعدا کی رمینول کے بینے ہوسے ہوئے ہیں۔ یہ فالباً ارتسامات کواسی طرح بڑا کر کے محسوس کراتے مسکل نمبیلید۔ امتدی منتود ایس جس طرح جوتے کے انگر رہت کا ذرہ یا فوں کو انسانی آنکھ تھا یک تفام ہے۔ یا دستا ندمیں دسترخوان کاریزِ وانگلی کو بڑا معلوم ہموتا ہے ۔ ا

م باد با فکچئس[ جلدکے نڈیعہ سے ہم کوئنی سم کی صیس ہوتی ہیں۔(۱) المس ملي د ۲) حرارت و بر د و'ت ا ورا لم محسيس وور

ہم کم وہشیص حت سکے ساتھ سطح حبیم بران کا مقام معلوم کر سکتے ہیں ۔مغہ کے اندوی یمنول ماستے موجود ہیں کیس املیٰ کے ذریعہ سے ہم کو سندر جذویل احسا سات ہوتے ہیں (۱) عبلہ کے دہنے ا در کھینچہ کااحساس ( مٰ )اس پر بوجھ کے پڑلنے یا ( ۳ ) حبهم لامس کی شختی نرمی کھرورا مبٹ ور چکننے بین کا ( ۴ جبهم لامین کی شكل وصورست كالشرطيكه يداس قدر برائه بموكه اس كوانسان فمول كرمعلوم نه كرسك مسی شنے کی اُس و صور ت معلوم کرنے کے لئے جم اس پر اِست*ے کچھیر سے* ہیں توکمس صلی کی حسول کے ساتھ عضائے سیتر سھی مل جائی ہیں ۔ا درایسا آگشر ہمو الہے۔ علا دہ ریں ایسا بھی شا ذہبی ہوتا ہے کہ ہم نسی شنئے کو حیو نیں ا ا در ہمرکوح<sub>ا</sub>رت یا پر د وت کا حساس نه مبو۔اس لینے فا*کس کے ا*صاسات ہت ہٰی کم ہوتے ہیں۔اگرا جسوں کےار تقاء پر نظرڈا لیے ہیں توغالیاً ب سے پہلی میبرحس معلوم ہوتی ہے۔ اور ہاری زَمِنی زندگی میں اسکی فد کم منزلت بہت کھا بناک باتی ہے۔ چوچَنریں ہم سے بلا دا سطمس کرتی ہیں وہ ہمارے گئے سب سے زیادہ ہم ہوتی ہیں ۔آنکھفوں ا در کا نوں کا سب سے بڑا فرنس بیہ ہے کہ ہم کو قربیبے نے دالے اجسام کے س کے بوسن ایاس س سے بچینے کے لئے تیکا د**یں۔اس بیخان اعضا وکوس انتظاری کے بھی اعضاً وکہا کیا ہے۔** لامیہ کی ذکا وت جلد کے مختلف حصوں میں مختلف ہو تی ہے میثا نی منیٹی اور بازو کی بیشت پر بیر ستیت سب سے زیادہ ہوتی ہے ۔ان مقامات میں 9 مربع لمی میٹر پر دولمی گرام دزن محسوس ہوسکتا ہے۔ لامسہ سے بیجان کے لیئے یہ صرور <sub>کیا ہ</sub>ے کہ گر د دبیش ہے جلدی ر قبوں پر د با وُنختلف مِو-جب َ استحاریسی ایسی سیال شے میں ڈال ویتے ہیں ( <u>جیسے</u> کہ بارہ) جواس کی تام نا ہمواریوں میں بیٹیے جاتی ہیے ا ورار دگر دیے ڈونے ہوئے رقبہ کو یک ں وزن کے ساتھ و باتی ہے' تو د با وُکی حس صرف اس علقہ میں ہو تی ہیے جہا ل کہ ڈوبی اورغیرڈونی مرد نی طد متی ہے ۔

ئىلد كى رتقام معلوم لاراتىيى بند بول ا دركونى فخص جارى مبد كوكىيى -نے لی قوت مجد دے تدہم تعریباً محیع طور پر مقام تر تی کو بنا سکتے ہیں ا حسا سائے سن اگرچہ عام ادعیت کے اعتبار سے کمیسال لیکن ان میں بتندت کے علا و کھیٰ ایک طرح کا فرق مہوتا ہے ئبر کی وجے سے ہم ان میں ا<sup>م</sup>تیا زکر سکتے ہیں ۔ان میں مھی کو ئی *اِسی تحس*ت بت صرّ ورموٰجو د ہوتی ہے جوشعور میں ممینر طور پرتو نایاں نہیں ہوتی <del>حیس</del>ے والله جزوروت ويرحن سے كيفيت لوا كا تعين رموتا ب و مقام تهيم كا مس توت مے ذریعہ سے ہم کوعلم ہوتا ہے وہ جلد کے مختلف رقبول میں بہت ہی مختلف ہو تی ہے ۔اس قلوت کا نداز ہ اس کم از کم فاصلہ ہیے بیا جا تا ہے جو د ولامس انٹیاکے ما بین ان کے د ومحسوس کموٹے کے لیخ صروری ہوتا ہے۔ مندرجہ فہرست میں کیدایسے فرت دکھائے گئے ہیں جن كامتا بره بواي -ا والمي ميٹر ( پُهُ ٠٠) زبان کی نوک انگلی کے آخر ی پورسے کی سید تعی طرف (1. A) Y , Y ہوننظوں کاسرخ حصته (5-14) N3N ناک کا سرا ۲ ۱۹ (۱۹۶۴) انگلی کے درمیانی بورے کی بشیت (5 MM) 115-ایرسی ( 5 AA) YTS. لائته كى پښت (158m) T.50 (150~) 7964 (1540) MYS. ا گرون (YILL) DYIN لمسك وسطمي (14W) 445. تقام تبيكي معلوم كونے كى توت نو دعفو كى نسبت أس كے طو ل محور كے اندر یا ده بودنی سیے - ۱ ورشدید دیا وُکی نسبت خنیف سی میزمس کی ما نست

اس کا بہتر طریق برا دراک ہوتا ہے۔ نیزیہ قوت مشق سے بہت جلدتر تی کرماتی ہے میسم کے زیا دہ متحرک رہنے والے اعضاء کی جلد میں زیا دہ ہوتی ہے جواعضا وجس قدرزیا دہ تتحرک رہنے بین اسی قدر ان کی جلداس بارہے میں زیا دہ حساس ہوتی ہے۔

2

ممکل نمبره ۲

ین خیال بروسکتا ہے مقام تہیج بعلوم کونے کی یہ قوت برا دراست اعصاب کی تقییم برمبنی مؤلینی برلسی عصب کاایک طرف تو د ہا غ کے خاص مرز سلفلن برو (حس کا بیجان اسی حس بداکردتیا ہوکا جس میں کہ خاص سم کی مقامی علاست موجو د ہور) اور دوسرے سرے برطبد کے کسی حصتہ میں تقییم ہو۔ اب یخصت میں فکر وسیع بروگا۔ اس قدرایسے د و نقطے ایک دوسرے سے فاصلہ پر بول کے جن کے

ایک سائے سس کرنے سے صرف ایک بی سائے سس کوگ اگرایسا ہمۃ الوحوالی کے سی قبول بی بی حس ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کیو نکہ اگرایسا ہمۃ الوحوالی کے سی قبول اجرائی سے برایک عصبی رہنے کی تشریحی تقسیم سے تعین ہموتانو حوالی کے سی والا اور فیر تنفیر حلا و د ہوں گی لیکن اختبار سے سی رقبوں میں اس قسم کی صدود اور فیر بیت ہم ہوتے۔ فرمل کر وکٹ کی منبر ۲۵ بی جو سے شے رقبہ جوالی کی میں تھی ہم کوظا ہر کوستے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق اگر رقبہ ہم ہوا کے ایمن وری موالی سے اور فیل کے ایمن وری فاصلہ ہوا و رید اس طرح سے س کرے کہ ایک سوئی تو ورسے س کرسے اور ور سری سوئی اس کے کمقہ رقبہ سے س کرے کہ ایسی صور ست میں رقبہ ہی ہوئی ہم کورڈولی الیسی میوں سے ہم کورڈولی کی کھورٹی ہم کی کیسی کی کھورٹی کے ہمونے کیلی کیسی کی کھورٹی کے ہمونے کی کھورٹی کے کہا کی کھورٹی کی کھورٹی کی کھورٹی کے کہا کی کھورٹی کی کھورٹی کے کہا کیسی کی کھورٹی کے کہا کے کھورٹی کی کھورٹی کے کہا کیسی کی کھورٹی کے کھورٹی کے کہا کی کھورٹی کے کہا کی کھورٹی کے کہا کی کھورٹی کے کہا کہا کی کھورٹی کے کہا کی کھورٹی کے کھورٹی کے کھورٹی کے کہا کی کھورٹی کی کھورٹی کی کھورٹی کے کھورٹی کے کی کھورٹی کے کھورٹی کھورٹی کے کھورٹی کے کھورٹی کے کھورٹی کے

و نوں سوئیوں ہے ابین کم ادکم فاصلہ ایک ہی ہوگا' اس ملقہ کے اندران لوكتنا بى ر د وبدل كريح كيول زركفيس اس فاصله يس كسى طرح سس كى تبيس ہوتی ۔ حکن ہے کھیسی ریجیلسی رقبوں کی بست بہت ہی جھوٹے ہول اور دومیز سام مول کے پیدا پروینے کے لئے ایک تہونھیسی *رقب*ا در در مرح تہری عقبی رقبہ ه اجین چین<sup>ومی</sup> رقبو*ل کار*رو نا مزوری *درو . فرمن کر وکد ایک متبیع تع*میسی رقب وسریت میں محصبی ر قبیہ کے مائین بار ہ غیرتی پی عصبی رقبوں کا ہونا صروری ہے توشکل تنبرہ ۲ میں کی بایکسی رقبہ کی حدود مول کی۔ اب اس ملقەم يىرىمونمول كۇتتابى كىيا ۋىجىرا ۋجىپ ئىك كىيارە ياس سىيە كمەغىرتىپورقە در میان می*ں روٹ گئے اس و* قت کک ایک ہی کسی مس موگی ۔ <sup>کم</sup> م سے ہم اس واقعہ کی توجیہ کرسکتے ہیں کسسی سقیے جلد میں مقروحد وو میں رکھنے اگر جسی حصہ میں عصبی کیم کس سے میں کیوں نہ رہو۔اسی سے ہم ا ت معکوم ہوتی ہے کہ حبب جا تو کی کنیست کو حلد پر رکھتے ہیں ' توا کہ المی کرمس کیول ہوتی ہے مالانکہ پربہت سیمتی رقبوں سے *س کرتی ہے* بهم ان رقبول میں سے ہرر قب کے تربیجات کاعلیمہ و اسیا زکرسکتے توہم السیخس میونی که گویانقطول کا ایک لسله جاری حلید کوسس کرر یا ہے عکن جو نکدورمیان میں فیرمتہ یعجمبی رقبے نہیں موستے اس لیے صیس لكرايك بروجاتي بير. **بت دیرودست!** ان محسول کی بدرس*ے بمرکو خارجی انتیا و کی حوار*یت ویرورت ے مسرا *درا س* کاامتیاز ہوتا ہے ۔ بی*ص طبع* کی تا مرملد 'میزی نماطی خصبلی حلت بلعوم صنجروا ورناكب كمحة تتعنوب كحا ندرموتي بيع واختتاى الات ائزعسب كو'براه راست گرى يا مصن ذكب بيونيا بي جا\_ توعكن باس سے يهته بوجائے اور تكليف كااحساس بولكن حقيق حوارت إيرد دت كي من تهيس موتى - اس كني بم موارت يا بريد ور کے اختتای آلات نجی فرض کرتے ہیں۔ان کی ازر دیے تشریح منوز تحقیہ

یر) بهو دی ہے لیکن ازر دینے محضوی<u>ا</u>ت محرارت و بر د و ت. , لئے خام نقا ط ومقا ہا ہت کی تحقیق اس ز ا مہ کا ایک دلجے رمثبل بإرضبار يزسيل سے ايك خطائعينيا حاسطے تولعبن نقطوں براجا مكا نڈک سی محسوس موگی ۔ برخمنڈک کے نقطے ہوتے ہیں حوا لمول کا بیتہ جلانامس قدر کرنہیں ہے۔ گولڈ شید رنگس اور ڈانیلکس . جاری نهابیت ہی د**نیو نف**یش کی ہے ان کی تقیق ہے کرحرارت ا ورپر دو**ت** وس کرنے کے نقطے مبلد میں بہت کثرت سے اورایک دو مرسے سے الکل مکنیدہ ہوتے ہیں ۔ان نقطوں کے میم ابن الركسي كرم إلفندى جيز سے جلدكو ماس حرارت ایک آرام د مکره میں ہم کوایتے ہم کے کسی صندسے بھی و وت حاکت حرارت یا بر د دت کا حساس نہیں ہو تا ممالا تکه اس کے جلد کی مناسبت انحلف <u>صعے حرا</u>رت و بردوت کے اعتبار سیختلف سے موتا ہے امالتول میں مونے ہیں۔ ظاہرے کرانگلیا اورنا د معرم کی نسبت منفذنه ی جمو تی تهیں کیوں کہ یہ کیٹر وال رُّ هَا مِوا بِموْناہے۔ اورخور دعطر داخل فم کی نسبت تھمنڈا رمو تاہے کسی مفتیج کی جوحالت ( ازر دیے مقیاس الحوارت ٰ) حرارت ا ور ہر د دست اس و قت رموتی ہے جب اس کوگری وسر دی کااحسا س نہیں ہوتا کسو تت اس حقه بی ص حوارت و برود سه صغر موتی سبئے کیونکر جیساکر زیم اسمی کید ہے بی امرف می بنسی بود ما که ایک عضو کے مُتلف صول کی حالت با مُتنا آورارت وبرو وت مختلف بوتی ہے بلدا یک ہی صنبہ کی جالیت لحظ بر محظمتغیر ، موتی ردی ہے۔ جب کسی جلدی رقبہ کی حرارت حدم تفرسے تجا وزکر تی ہے توہم کو

گری کا احساس ہوتاہے اور اسی طرح اس کے مکس کو قیاس کروحیس قدر صفا یا د و ہموتا ہے اور حب قدر مرعت کے ساتھ یہ تغیر واقع ہموتا ہے اسی قدر حس بتن و عایاں ہو تی ہے۔ دھات میں حرارت ہیں ت ئدر ماتی ہے نوا و تو وہ د معات سے عبد کی طرف ہمویا جلدسے د معات کی طرد ب لئے اگر ہمکسی دھات کی شنے وجیونیں تو ہمیں حرارت و برو دت کی لنب نا یان حس ہوگئ برخلا نے سی لکڑی کی شئے کے چیوٹے کے کواس کی حالبت یز ہو کیونکہ اس میں سے حرار ت اس قدرمرعت کے ساتھ کہیں گذرتی ۔ مسىعصنوكي حرارت وبرو دت ميں و دران خون كى بنا يرتهى تغ یبدا ہوجاتے ہیں اگر مبار میں زیا د وخون دور کرتاہے توعصنو کرم ہوجا تاہے اگر کمخوا د در کرتاہے توعفنو تھنڈا ہر جاتاہے۔علاد وازیس ان تعینوں ا ويابس جيزول ميں حرارت و برو د ت کے تغيرات پيدا موجل نے سے بھی وا ن کسے ماس رہتاہے اس کی حرارت ہیں تغییر پیدا ہو جا تاہے بعبل ت ہم پرنہیں کہ سکتے کرتغیر حرار ت کاسبب داخلی ہے یا ہارجی ۔ ایکہ غض ، ہوا میر جیل قدمی کرنے کے بعد جب کمرے میں آتا ہے تواس ک زمی معلوم ہوتی ہے مالا نکہ یہ فی الحقیقت گرم نہیں مِوتا ۔ ورزش اس۔ ر ما این مون کو تیز کر دیتی ہے جس سے اس کی جلد گرم ہوجاتی ہے کسیکن و وران خون کو تیز کر دیتی ہے جس سے اس کی جلد گرم ہوجاتی ہے کسیکن با ہرکی کھلی مردا فانسل حرار ت کو بہت جلدسلیب کرلنتی ہے۔ گرصب وہ کمرے میں ُ داخل ہوتا ہے تو پہال کی بند ہواحرار ت کونبیتۂ بہت کم سلب ک عبلد گرم ہوجاتی ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ کرے میں بہت گرمی ۔اسی لئے وہ اکثر کھٹر کسال کھولتا ہےا ورجھر دکول میں مبتطعتا عبس میں س کے بیمار پڑ جانے کاممی آندلیشہ موتا ہے حالانکہ اگر دہ صرف دس پاپنج نسف ساکست و صامست برد کر بیناه حالے بھیں سے دوران تھو ن ممول کے مطابق موجان كانتواس يربي غرض بغير من فطريسي يزع مال موجاخ حرارت و رود ت کی س ، ع س ( ۸۹ ف ) کے چندور جوں کے

ب وجوار میں زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ان درجوں میں آ ، کی کمی میث کامبی ا متیاز ہو سکتا ہے ۔حرار ت معلوم کرنے کے لئے جلد بہت ہی نات ال و لهٔ ق ذریعه بے کیونکه اس کی حدصفر ٹیں تغیرات ہوتے رہتے ہیں کمسی حسوا کی طرح ہم حرارت و برو دت کی حسو<sup>ن</sup> کا مقام تھی معلوم کر<del>سکتے</del> ہیں <sup>سیک</sup> اس قدر محت کے ساتھ نہیں ۔ عصلی|عضلها در و ترک<sup>ی</sup>ص میں پوری طرح *سے تینز زنہیں ہ*و تی عِیمنِلا تی ا و ّارس سبے زیا د ہ<sup>ی</sup>کلیف ہوتی ہے عِصْلا تی نقرس من کل لمہ در دناک و شالم میوجا تاہیے ۔ ا ورسخت بسم کے انقباض سے صبیسا برقی اثرا شیخے ہے ہوجاہ اسکل عضلہ متا خربمو تاہیے تیس کے نزدیک یہ بات اضتباراًادا نہ کیا یا پُرنبو ت کو پہنچ کئی ہوکہ مینڈک کےعضلہ میں حرکی رنینوں کے ملا د ہفاک کے عصبی ریستے ہردیتے ہیں بھن سسے اس کو عشلی حس مردتی ہے۔ اول الذکر ختناى لمبيثوں ميں متم ہوتے ہيں اور آخرالذ کرا پہنے حتم برايک طرح کے جال کی سی صورت پرکیداکریتے ہیں ۔ عضلی حس کو بہت اومیست دی گئی ہے؛ ورکہا جاتا ہے کہ یم کو وزن اور د با ڈکے اوراک ہی میں مدونومیں دیتی' بلکہ مکا نی علائق اور انسیاء کے عاممٰ ہ میں بھی بہست کام کرتی ہے نفتیش مکانی میں بھاری انھیس اور ہاتھ سکال پرے گذرتے ہیں ۔ ا ورعمع مَّا یہ کہا جا تاہیے کہ ہم کو اگر ہاتھوں یا آنکھول کے ں درمیانی فاصلہ طے کرنے والی حرکست کاعلم نہ ہو تو ہم د ونقطول کو ایک وسرے سے علنحدہ نہیں سجھ سکتے ہجھے بھی اس امرے انکارنہیں ہے ؟ تجرِ ہا ت حرکت اور اکا ت مکانی کے فائم کرنے میں بہت حصہ کیلتے ہیں ۔ مِنوز اس سوال کا تصفیه نهبیں مواکدان تجر<sup>ا</sup> بت میں ہا رے عفیلات کیول کر مدویت بی آیا محود اینی حسول سے یا ہماری جلد خبکسا ور مفاصلی طحات پر حرکت کی س ببداکر کمے میری رائے میں د د سرانظریہ زیا دہ قرین صحت ہے اور عَالِبًا يَعِمْنًا إب يِرْمِهُ كُرِسْعِلْم كى يهى رائع روجائع كى-سیست وزن جب کم کسی شنے کے دزن کا سیج طور پرا ندازہ کرناچاہتے ہیں

تواگریمن ہوتاہے توہم اس شنے کو اٹھاتے ہیں ا مراس طرح عفیلی حسول کے بالتع مفاصلی ا درمسی صیس خمع کر بینتے ہیں ۔اس طرح سے نسبتۂ بہت بہترا ندازہ ہوگر و بیرصاحب کی تحقیق ہے کہ گو ہاتھ براصا فؤوزن کے محسوس کرانے کے لیچ موجودہ وزن پراس کے یا سے امنا فہ کی حرورت ہوتی ہے لیکن وہی اتھ اگر فا علا نہ طور پر وزن کا، نداز ہ کرے توامل پر <del>باہ</del> کے اضا فہ ک*ک کومحسوس کرسکت*ا ہے ۔ مرکبل میا صب نے حال ہی میں نہا بت غور دخوض کے سائزافتارا ت ہۓ ہیں ۔ایک ہتیر کو د دمسرے شہتیر پر اس طرح آ ژار کھاکہ اس کے د دلول ول کا وزن برا بر بروگیا ا ور وه شورکیا ب اس کے ایک سرے کو ذراسا سسکا یا میس مهرے سے دزن کم موااس کوانگلی سسے دباکرر وکا تجربہ ۴ گرام سے لیکر ، و ، مِگرام تک کیا گلیاہے ۔ . . اگرام سے ۲۰۰۰ گرام تک امل وزن برين كااضا فدمجسوس مواكليكن بيواس وتعت حب كرامكلي كأغير متحرك کھاگیا ۔جب انگلی کو حرکت د<sup>ی</sup> گئی **تو ﷺ تک کاا منا ف**رمجسوس مِموانگین.۲ ہے کمرا در . . . برگزام سے زیادہ میں قولت انتیاز کم ہموگئی ۔ عفوٰیات الم نا حال ایک معتدسیے رکھا جا سکتاہے کرالم کے درا تبرن و عصاب اوران کے اختتامی آلات ا در مرکز علیحدہ موتنے ہیں ا در ان اعصا کے تھو جا ت سے یہ مرکز متا ٹر ہوتے ہیں<sup>،</sup> یہ ک*ہ سکتے تیں ک*راس مرکز میں دورہ ى مركز دل سے تنوج أناسيخ ا درحب ان كاميجان ايك حدسے تجاوزً رجا تاہیے توان سے مرکزا لم کی طرف ہموج جا تاہے ا درا لم کا باعث ہو تا ہے۔ ہا رکہ سیکتے میں کہ داملی ہوان حب ایک مدسسے تحا وز کرما تا ہے توایکہ ا بسااحساس میدا بهوتا ہے جس سے تام مرکز متا تر بھوتے ہیں۔بہر حال بیاہ یقینی ہے کہ ہرتسم کے س جومعمولی حالت میں ناگوا رئیس بلکہ خومت گوار موسقے ہیں اس کو قبت ناگوا ر ہو حاستے ہیں جب ان کی شدت ایک مقرر حدسے تنا وز کرماتی ہے میں مساب سے خورشگواری وناگواری م فدت ص کے تغیر سے تغیر پیدا ہو ناہے اس کا شکل نمئے ہے کہ



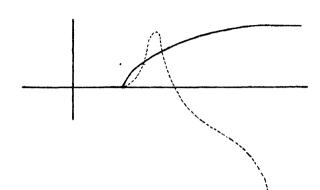

تنكل تنبيع يسير

اس خطسے نیجے اگواری کا احساس ہوتاہے۔خطاعفی قانون دیبر کاہے جس کو ہم مثل نمبر مو صفح مرا ہیں و کھا آئے ہیں۔ کم از کم حس کی صورت ہیں تا ترسللق بنیس ہوتا جیسا کہ خط نقاط سے ظاہر ہوتا ہے ابتداً پہندت حس کی نسبت زیادہ ہم متن ہوتا جیسا کہ خط نقاط سے ظاہر ہوتا ہے ابتداً پہندت حس کی نسبت زیادہ ہوجا تی ہے اور بل اس کے کوس انتہا کو ہو نے یہ اپنی انتہا کو ہی خواتا ہے۔ خوشگواری کی انتہا ہم و جانے کے بعد خط نقاط نوراً نیجے کو دھ و بنے کہ اتنا ور ہبت کہ مالت کی حالت کی ح

د با ز*اگر بهبت شدید بهو*ل تو هم *کوان کا متیا زنهیس ب*وتا *مرف بحلیف کا حساس* ہوتا ہے۔ اس نظریہ کی کالم کے نقطے علیٰحدہ ہوتے ہیں ایک حد تک جدیداختنا دات سے نا ئید ہوتی ہے کیونکہ نگس اور گولڈ شیٹرر دونوں کی عقیق یہ ہے کہ گرمی اور سردی کے بخصوص نقاط کی <del>طرح س</del>ے الم کے بھی جلد میں خامس ن<u>قطے</u> ہو<u>ہ</u>ے ہُرں۔ان کے ساتھ ایسے تھی نقطے ہوتے ہیں جن سے کسی سم کاا حساس نہیں ہوتا الم کے اختیامی آلات کا وجو د تو تا بت ہی موجیکا ہے کسکین تعفی واقعار یم بن بت موتا ہے کہسی ا درالمی تنوجات کے دماغ تک حاسنے کے سلن<mark>ے</mark> اعصاً ب میں علنمدہ ہیں جس الم کے باطل رمو جانے کی حالت میں کسس کا تواہساس رمو<sup>-</sup>اہے سکین ایسی شدید تیکی سوزش یا برقی شعله کاجس *سے کہ جم کو کوئی نع*صان نہیں بیونچتاکوئی انزنہیں ہوتا۔ایساہی نخاع کی بیاری یامپینا گنرلم کے اخریا ایک حدثک ایتحمرا در کلور فارم کی مبهوشی سے مرد جا تاہیے ۔ شف ط خر گوش کے اندرائیسی ہی کیفیسٹ نخاع کے خاکستری کا دہ کوعلنحدہ کرکے لو اتی رکھکر پیدا کردی تھی لیکین اگر خاکستری ما دہ کو باقی رکھا کیا اورشنائی شیر محد و *جدا کیا گی*ا تو در دکی صیبت ا ور**بعی زیا د ه بُوکنی -ا درمنن سیف**س ایک کا جسام ے کہ درا مُندہ تحریجا ت نخاع میں بیعریخ کراس کے خاکستری ما دہ میں دآخل موتی ہیں تو پیٹنعوری مرکز دل تک مختلف را ستوں سینچی ہیں ہیں سس تحریکا ت خاکستری یا د هست سفیدر ریشول تک جلدیپویخ عباتی ہیں۔ المی تخریجا ت خاکستری ما ده میں حیکرنگا تی رمتی ہیں ۔ یہ با ت مہنوز غیم عثین ہے کہ المی ا و ر کسی د و نول نخاع کے ایک ہی رئیٹنول میں آئی ہیں اوان کے رئیتے علمٰ**ی** موتے <sup>ہی</sup>ں - خاکستری حال *سے عصبی تحریکا ت گذر* تو جاتی ہیں سلین آسانی **ہ**ے نہیں گذر تی بلکہ رکننے پر ا<sup>ک</sup>ل ہمو تی ہ**یں** ۔ درا ٹندہ عصب <u>سنے خ</u>یفے سی سی کریک بھی جواس تک جیجتی ہے مکین ہے کہ وہ اس میں محقوثری دور تک بریمبل کریں سفیہ عمود کے کسی عدہ مومل ریشے میں داخل ہو ماہئے اور و ال سے دماغ کی طرف ملی جائے۔ برخلا ف اس کے شدید المی مس مجی

نخاع کے فاکستری حصے میں چکرلگاتی رہتی ہے اور نکلتی بھی ہے تو بعض اوقات اس طرح کہ بہت سے رسنیوں میں داخل موجاتی ہے جو و ماغ تک سفید عمود کے ذریعہ سے جلنے ہول اور بدیں وجداس سے مبہم اور غیر شعین جس موتی ہو۔ یہ ایک شہود و معروف واقعہ ہے کہ الام کا مقام ملیح طور پر معلوم نہیں ہوتا اور جس قدر کہ یہ شدید ہوتے ہیں اسی قدر ان میں نیفس زیادہ موتا ہے جس کی متذکرہ الاطراق پر توجہ ہموتی ہے۔

الم کی بنا ، پر مدافعت کی تھی حرکات فیر منظم بموتی ہیں جس قدر شدید تکلیف ہونی ہے اسی قدر شدت سے آدمی جو نکتا ہے ۔ اس میں نئک نہیں کہ
اونی حیوانات ہیں الم و تکلیف ہی صرف میہ بموسکتی ہے ۔ اور رہ مہیں یہ
خصوصیت اس حد نک محفوظ رہی ہے کہ اب بھی الم اگر جبر ہیت زیادہ
میزر دات عمل کا نہیں کر سب سے پرجوش روات کل کا حزور باعث ہوتا ہی۔
ذائقہ ' بو جھوک بیاس متلیٰ و فیرہ کے بیان کرنے کی پہال حزور سے
نہیں ۔ کیونکدان میں نفسیاتی ولیسی کی کوئی بات نہیں ہوتی ۔

## إسب

### اصاسات حركت

میں ان سے علائحہ ہ باب میں اس لئے بحث کرتا ہوں تاکہ ان کی انہیت قرار واقعی طور برتعلم کے زبر نظیر ہو جائے ۔ ان کی دقسین ہیں ۔

(۱) ان اشیاء کے صس جو ہاری سطح حس پر حرکت کرتی ہیں ۔

(۲) وہ حس جو ہارے کل جہم کی نقل دحرکت سے بیدا ہوتے ہیں کہ جس ہم کو اموقت نک نہیں ہو سکتے جب علائے تعفو یات پر کہتے ہیں کہ جس ہم کو اموقت نک نہیں ہو سکتے جب تک کہ نقط سے دوسرے نقط سے موسینے ہیں ایک بین زانی اور جسم متح کہ سے ایک نقط سے دوسرے نقط سے کہ اس طرح سے ہم کو بہت ہی است دبلی اور جسم متح کہ ایک نقط سے دوسرے نقط سے کہ اس طرح سے ہم کو بہت ہی است دبلی اور جس کے ایک نقط سے دوسرے کے در میان جو فاصل جی اس ور بیر کی سوئی کو بہلے بارہ بردیکھتا ہوں اور بیر کے جبرا اور پر میں اور بیر کے مشرق میں دیکھتا ہوں اور شام کو مفر بیلی اور جو کے در میان جو فاصل جی اس بیر سے گذر کر مغرب ہی کہ اس اس میں ہوتا ہوں کہ یہ میرے سر پر سے گذر کر مغرب ہی کہ اس کار کر مغرب ہی کو در بیلی کی اس سے میں یہ نتیجہ نکا لتا ہوں کہ یہ میرے سر پر سے گذر کر مغرب ہی کہ اس کے مشرق میں دیکھتا ہوں اور شام کو مغرب ہی کہ اس کے مشمل کے اس سے بی کو در میان ہو گا اس کی طور پر اسکان ہی کہ میں ہوتا ہے ۔ اور یہ بات اضتباری طور پر اسکان ہی کہ می کو بہلے سے کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہیں ۔ اور یہ بات اضتباری طور ہی بیسے کہ ہیم کو احساس موکت بال واسطہ اور سا دوس کے طور ہی پر ایس کے کہ میں کے اس سے کہ ہیم کو احساس موکت بال واسطہ اور سا دوس کے طور ہی پر اس کے کہ ہیم کو احساس موکت بال واسطہ اور سا دوس کے طور ہی پر ایس کے کہ کہ ہیم کو احساس موکت بال واسطہ اور سا دوس کے طور ہی پر

ہو سکتاہے۔ گھڑی کی سکنڈ کی سوٹی کی حرکت کو براہ را ست دیکھنے ا دراس ام محسوس کرنے کہ اُس نے اپنی ملکہ بدل دی ہے حالا نکہ ہماری نظر ڈا ٹل سے کسی ا ورنقط کی طرف مجی ہوئیں جو فیر ت ہے اس کوعر صد ہواکہ ذر سیک سے بتایا تقا- پېلى مىورىت يىن بىم كو خاص ئىئىم كىشىن مو تى بىيە بىچ دومىرى ھالىت يىن ڈمیں موتی ۔افرمتعلم اپنی جلد کا کوئی ایسا صب<u>ے جہاں کراگر ن</u>قاط پر کا رہے۔ ا بین ایک ایخ کا فاصله رکه کرهیونین توایک بهی ارتسام مسوس مبوا و ربیمراگر اس مقام برمیل سے + الخ کے لیے خطوط تعینی قال کو نقط کی حرکت کا و تون توانیمی طرح سے ہو گا میکن جہت حرکت کی حس مہم ہو گی ۔اس مقام يرحركت كاا دراك اس علم كى بناء يرنهيس موتاج مومنوع كونقطارا فا زحركت وا فتتام حرکت کے تعکق پہلے سے ہوتاہے ا درجن کووہ حانتاہیے کہ یہ یا نمتبار رے سے منٹلحدہ ہیں ۔ یہی حال شکسہ کاسے زگر کو بی شخص کسبی تھوں کے سامینے ایکی انگلیاں اس طرح سے لاسے کران کا ملس حوالی فکر ا ہے تو وہ ان کوگن کرنہیں بتا سکتا ۔ یعنے شکبیہ محرمن یا بچ حصول یران کا ں پڑتا ہے ان کو ذہن صاف طور پر ہاریج علمحدہ ملحدہ حصینہیں سجعتا بگر ں کے با دجو دا ٹککیوں کی خفیف ٹرین حرکت نہا بہت داختے طور رحرکت رسی معلوم ہوتی ہے اس کے علا وہ کچھ اور معلوم نہمیں ہوتی۔ بیب اس تدھنین ہے ارج تکرارا ما سه وکت ما سه وضع و مقام کی نسبت زیاده زکی در اس این ا پیوٹی ما ستہ حرکت، ایس کا ( تعنی ما ستہ وضع ومقام کا) نیتجہ نہیں ہو سکتا ۔ ریرار ٹ بعن قطعی فریب ہائے حواس کی چرف تو جہ مبذول کرا تاہیے سے بعض حسب ذلی ہیں۔اگر کونی او توقع اسے ہارے دِيا أَكُل بِهِ خَطِيعِينِهِ عَالَا نُله بِهِ سَاكُن بُوتُورْمَ كَوْ**كِهِ** السِامُسوسِ بُوكُاكِرُكُو مِا وه ں نقطةً غاز سے مخالف سمت میں حرکت گرد واہے۔ برخلاف اس سکے رېم اېني اللي کوسي مقرر نقط پرحرکت ديل توايسامعلوم بروگاکه د ه نقط بمي ت كرد إب الرستعلم اين اللي كو بيشاني برركم ا دراس كي بعد مركوال طرح سے حرکت دے کہ بننیا گئ کی مبلد اٹھی کے سرے کے بیٹیے سے گذرہے گواس کو

لاز می طوریرا بیها محسوس بوگا که انگی مخالف سمت می*ں حرکت کر د*ہی <u>سم</u> ای طرح سے انگلیوں کوایک و وسرے سے علمہ وکرتے و قست حبب کہ بعظر انگلیا*ل حرکت کر*تی ہیں اور معفن ساکن رہتی ہیں توجو انگلیاں ساکن رہمتی ا ایر آن کوایسانحسوس موتلہے کرگو یا یہ اِتی انگلیوں سے قا علایہ طور پر صِد ہورہی ہیں۔ دیرارٹ کے تز دیک بیمغالطے اوراک کی ایک قدیمتم کے نار ہیں یعنی اس و تت کے جب حرکت محسوس تو ہوتی تھی سیکن بھا 'لئے شعورے ایک جز وسیصنوں کرنے کے کل شعورسیے منسوب کی ما بی تھی ۔ جب ہماراا دراک یوری طرح سے ترقی کرما "اہے تو ہم محض شنے اورزمین کی اصافی حرکت سے تجا و زکر جاتے ہیں اور ایسے معروض کے کسی جرزو۔ ا ال حرکت ا دربا تی سنه کال سکون منسو*ب کرستکته بین ب*رنتلاً دیکی<u>منت</u> و **قست** ا بب كل سا حت نظر حركت كرتا بموا نظراً تا بيه تو بهم يه نميال كريتے بي*ن كهم يا* ہناری انتخمیس حرکت کر ہی ہیں ۔ اور سائسنے کی جو چیز ساحت نظر کے سامغ تتخرک نظر آتی ہے اس کو ہم ساکن سمجھتے ہیں لیکین ابتدا یہ امتیاز یوری طرح یے تہیں ہوتا میرکت کی س جارے تام ساحت نظر بھیل کراس کومتاً با ردیتی ہے ۔ شفرا ورشکبیہ دونون کی اضا فی مرکست سے شعبے متحرکر ہے ا دراینی حرکت کا بھی احساس ہو اہے ۔ ا ب بھی جب بھی ہارا تا مرساحہ نظر فی الواقع حرکت كراب توسر حكران لكتا ورايسامعادم بوتاب كركويا بم تعی حرکت کررسید ہیں۔ اورا سب کھی اگر ، ہم ایسنے سرا درانکھٹول کو اچا تک۔۔ دیں یا گردن کوتیزی کے ساتھ ادھرا دھر کیرائیں تو ہم کو ایسامعلوم ہمو<u>ن</u>ے لگتا ہے کہ گویا کل ساحت نظر متحرک ہے۔ ڈئیپلوں کو پیچلیے ہٹالہنے سے بھی کہی مِغالطه بِموتاہے۔ان تام حالیّول ہیں ہمیں اسل حقیقت کا علم ہو ت<u>ا ہے۔</u> سکین چونکه ایسی حالتیس کم بلوتی بیس اس کشتے قدیم حسر، بی حالت پر با ق ین چرمه بین که میں ہے وران ہیں۔ کے استیار کی جائے ہیں۔ ارہ سے ہیں ۔ اسی طرح کا مفالطہ اس وقت بروتا ہے جب جاند پرسے با دل گذشتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ۔ کہ جاند ساکن ہے سکین ہم اس نمو با دلوں ان میں کا میں استیار کی اسکار کی کا ساتھ کا اس کو سے زیادہ تیزی اسے ملتا ہوامسوش کرتے ہیں ۔ مب ہم اپنی آ تکمعول کو

آمتہ سے می حرکت دیتے ہیں اس وقت میں قدیم س فاتحا تعقل کے انتحت سوجو دیوتی ہے اگرہم تجربہ کا بغور مطالعہ کریں توہم کومعلوم ہو گاکوس شے کی طرف ہم دیکھتے وہ اس طرح سے تحرک معلوم ہوتی ہے کہ گویا اب ہماری آنکھوں سے آکریل جائے گی ۔

ضمون ہیے جوحرکت کا حیوا نیاتی نقطۂ نظرسے سطالعہ کرتے ہیں کا ورہیرم کے حیوانوں کی منالیں دیرنا بت کرتے ہیر بگر کست ہی السی شنے حیوا ناست نها بیت، آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کی توجہ کومنعطف کرستے ہیں ۔ مرو و بنچاہنے کی مبلبت دراصل موٹ کی قلُ نہیں ہمو تی کمکہ نیونس کی ج سے حیوان کوایک طرح سکتہ سا ہو جاتا ہے جو کیٹر د ب اور دیگر خلوق کو ڈسمن لی نظرسے بچالیتاہے بنی نوع انسان میں اس کے مال حالت ہوتی ہے۔ يح حبب آنكه محولي تعبلته بين ورجيعي موف بيكيك يجر قربيب آبا ناسب. س طرح سے ساکست وصامت ہموجا تاہے کہ سائنس تک نہیں لیتا۔ کے بھلس جب کو ٹی مخص ہم سے فا میلہ پر ہو تاہیے ا درہم اس کورٹنی غرف متوجه کرنا حیابینتے ہیں تو بلاکسی ارا د ہے یا توں کو حرکت دیستے ہیں ا د پر يتعيا كو دىتے دہيں وغيرہ حو حالو رشكار پر تاك لىكاتے دہيں ا درجو نسكارى حالورول سے چیستے ہیں ان دولؤل کے طرزعل سے ظاہر ہمو "ا ہے کہ عدم حرکت سے اظہار کم ہوجاتا ہے چگلوں میں اگر ہم ساکت وصاست رہیں لو گلہریاں پرندے فی الواقع ہم کوا *کر حیو نیں ب*قلی پرند وں ا در ساکن مینڈ کول پر یاں آگر مٹیفتی ہیں ۔ دوسری طرف دنمیموا گرمیں سٹنٹے پر ہم مبیعے ہمدیں دہ ا چا بک حرکت کرنے لگے توکس قِدر پر بیشان ہو جانیں ۔ اگر اِ چا نک کونی کیٹرا إ ہاری جلد پرسسے گذر جائے تو ہم کس قدر گھرائیں ۔ یا کونی بی جیب جا ب بارے کمنے میں اگر بالکل بالرے قریب غرانا تمروع کر دے تو ہم۔ چونکب پڑیں ۔ان دا تبعات و درگدگدی کے اُمنطراری انزات سے ظل ہر موتا ہے کر حرکت کی مس کتنی پر میجان بروتی ہے بی کا بچدا کر گیند کو الرکتے بروے

رگھہ لیتا ہے تو بیمراس کا بیمیا کئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔جوارتسا ات اس اس قدر خفیف رموتے ہیں کہ ہم کو ان کا و قوف ہیں ہوسکتا اگر و *حرکت کرنے لگیں* تو ہم ان *ا* سوس کرللیتے ہیں ۔ جلد پرصبتک بھی بیٹھی رمتی ہے تو ہم کواس کااحر ہمیں ہوتالئین ج<sup>م</sup>ہی بیرکت کرنے للتی ہے فوراً ہی ہم اس کوممسو*س کر*لیتے ہر بھن ہے کہ سایہ اس قدر تعنیف ہو کہ ہم کو اس کا اِ دراک نہ موسیکے۔مٹ لا اگر ہم وهوب میں آنکھ بند کر کے اس کے سلمنے انگلی کو کھیں تو ہم کو انگلی کی موجد و گی لااحسا*س نہیں ہو نالئین جو ننی ہم اس کو اُگے بیچھے حرکت '* دیتے ہیں ہم کوفوراً اس بھس ہوجاتی ہے۔اس ضم کا کبھری اوراک تغبرہ دارحیوا نا ت میں تمرائط انظر کااعا د وکر دیتاہیے ۔ ُ ہارے اندر حوالی شکیہ کاصل کا م با سا انواں کا ساہوتا ہے ۔ حبب روشنی کی ا رئین ان پریڑتی زیں توان پر سے شورا گھتا ہے کدا دھر کو ن جار ہا ہے اور فوراً نقط اصفر كوموقع برطلب كرليا جاتا بيد بهى كام جلدك اكترصف أكل كي مروا ے لیے انجام دیستے ہیں ۔اس میں ش*ک آہیں کہ*نیج کے لی**ئے سننینے** کیے اور سطح حرکت کرنا اورسطح کے اویر شعے کا حرکت کرنامسا وی ہے ۔اشیا کی کل وحبامت خوا و توانکھول کے ذریعہ سے معلوم کی جائے یا جلد کے ذریعہ سے گر اسس و تت ان اعضب کی حرکت سلسل ا دراضطرا ری میوتی ہے۔اس قسم کی بهرحركت شنع كفطوط ونعاط كوسطح برسسه كذارتى بءا وران كو ذبمن يرتبست ارکے توج کے سیر د کر دیتی ہے۔ اور اس نعلیہت میں حرکا ت جواس قدرزیا دہ مقت میتی ہیں اس کی بنا پر اکثر کلائے نفسیات یہ کہنے گئے ہیں کہ عضلات کھی اوراک کانی کے اُلات ہیں ۔ان ُحصرات کے زدریک خار جی امتدا د کا علی سیت سے نہیں ب*لاعضلی حس سے علم ہوتا ہے ۔ سیکن یہ توگ اس بات کا لحاظ قہیں کرتے* کسی شدت کے سائڈ معلی حرکا سطامی سیتوں کو متیج کرتی ہیں او*ر ارتس*ا ا**ت کا وہ فیص م**لا ان طان کی حرکت پر منی موز اے جن برکہ یہ دا تع موت میں ۔ معاصلی مطحات آلات کمس بیں اور حبب بیرمتورم بروجاتی ہیں۔ تو ان سے بہت ہی تکلیف رموتی ہے۔ دبا وُکے علا وہ اگر کو ٹی حس ان سے

موتی ہے تو دوایک دو سرے پرخودان کی حرکت کی بوتی ہے۔اعصاکی و صنع د حالت کا دراک اس حرکت سے زیا دوا درکسی شنئے پر مبنی نہیں **جو تا یمن** وا*ں کی ایک ٹانگ کی جلد* ی ا م<mark>رضاح میں باطل ہو جاتی ہیں دہ اکثراوقات</mark> رینی اهی طائک سے بے صرح کا مگک کی وضع کو بتاکریٹا بہت کرسکتے ہی*ں ک*را**ن کی** متر<u>ہے۔</u> رنین م*ر اگولڈ شیڈ <u>نے</u> اینی ایکلیپول یاز* وُل راً لات حركت مرتسمه كي . فتارا ورگروش كازا و يريني درج كريتے ماتے ستے ار دش کی کھ سنے کم مقدار حومحسوس مودئی وہ انگلی کے سوا! قی تما م حوار ول میں ایک در بہ سے بھی کم تھی۔اس قسم کے تغیرات کا نکھ سے برگزیتہ بنی اچل سکتا محلی کے اثریت جلد کیے جس کرنے کا وراکس پرکو ٹی اثریمیس مجوا۔ حرکت میں رلاہنے دا بی قوت کے جونمتیف رہا ڈھلد گھ ریہ۔ حسانسات نمر بروسئے اتناہی ا دراک حکست زیا دہ واقع پروا۔ عصْبال ست گونصنو**ی** طور پر سیامس کر دیا گیانلاد راکب حرکست دھندلا ہوگیا اور گروش کی مقدا رکے بہت ہی زیا **وہ بڑھا**نے پر ہی*ں حر*ا لا دراک ہوتا تھا۔ گوایششیٹر سکے نز دیک ان تام وا قعابت ہے بیثا بہت ہے کھرف عضلات کی مطحات ہی ان امتیا ہا ٹ کاسکن ہوتی ہیں حبن ذربيبيست بهيس اعضاب عسماني كيجركات كابراه راست علم بوتاسيح ل ) جرهس جوبهارے کل ان کی دفسیں میں ( ۱ ) گروش فی نظل وحرکت سے انقل دانتقال جس باب میں ہم نے س کے اخرین کہ چک فيلمرا ليتدكا بنظايه سلاعست سيحكو فيتفلق معلو بنیس بروتا - آج به باستطعی طور پر بایژنموت کویپردیج گئی ہے کہنم دا کری ناليان درامل مع مط ره سيعينه ما مدر وش كالات بين حبب أيدروني طور پریه حا سابتہ ہو اسپے تو مبرحس کا پر باعث ہو اسپے ہسس کو محمیر یا

چکرا فاسکتے ہیں، در بہت ہی جلداس سے تناکی کا حساس ہونے لگتا ہے ا داخل گوش کی بیا ریوں سے خت تھمییر پیدا ہوتی ہے ۔ پر ندے اور دو دہ ران نابیوں کی خراقس سے اس طرح کرتے پڑتے ہیں س کی بہترین توجیہ یہی ہوسکتی ہے کہ پر کرنے کے جھوٹے ح ریں ۔حبس کی یہاً صنطرا رئ مفنلی حرکا <sub>ب</sub>ت سے لا ٹی کر<sup>و</sup>ا چاہتے ہیں ا درجوان **کو** دومسري طرنب گرا ديتي بيس - كبوتتري صلى دار اليول كوبر قي اثريسے رینے سے بھی اس کے سرا ورآ بھیس اُسی قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جسی کا ، س میں امل گردش کے ارتسا م سے بیدا ہوئشتی ہیں گو بھگے ا ور تعبرے اُتخام کا دھن میں سے اکٹر کے عصب ساعت ا ورا انتیا بھی اسی بیاری سیے ضا رئع مو جاتے ہیں جوان کو ساعت سے معذور کرتی ہے ) اکثر کر دش ہے سزمیں چکرا تا۔ پر منجی ا وراج نے بیٹا بت کیا ہے گر د ش کا آلہ کو ڈی سمی رمو کی گئی بهرمال په سرکه اندرصر در ب ماچ که اختبارات علت د دران سے نیم دائر ین البال آلڈ گروش ہمونے کے لئے بہت زیا دوہوزوں ہیں ۔اس میں ہم کوصر ف۔ا تنا فرمن کرنے کی حزورت ہے ک<sup>وم</sup> سی مطلح میں ملِق ہے تو انڈ ولمٹ کلامنا فی مہو دعصیہ ہے پر دبا ڈکو زیا دہ کر دیتا کہ اور اس دبا ڈیسے ایک تنوج ا ب جاما ہے۔مرکزی عضو غالباً دیمنے ہیے اوراس تا م ، ایسنے مبمہ کی طرف متوجہ مِوتواس کو معلوم مِوگاکہ اس کا یہ کے لئے بھی محیح نہیں رہ سکتا ہرطرف کرننے کا امکان ہوتا ہے عضلی انقیاضا *ت گرہنے سے پیلے توازن قائم کردیتے ہیں ۔اگرچ*ے وتا رر باطات مفاصل ا وریا و ل کے تمویل کے ارتسا یا ت مجی ان عضلیٰ انقنامنات کا اعت بروتے ہیں نسکن س میں شک بہیں کہ سب۔ قو ی سبب وچس م**وتی ہے صب کا باعث ابتدا نی دوران سرپوتا ہ**ی۔

کیونکہ یہ بات انعتباراً نابہت ہوھی ہے کہ حیس مذکورۂ بالاحسول <u>سے پہلے</u> یبیدا ہرد جاتی ہے ۔حب دمیغ کی حالت درست نہیں ہوتی اوراضطراری روغل معیج طور پر ہمونے سے قاصر بہتا ہے تو توازن بگڑ حاتاہے۔ دمیغ کی سوزش سے دوران مرکمیر ا دمتلی کی شکا بیت ہو جاتی ہے ۔مرین برتی رو مکھے گذارنے سے دوران مرکی مختلف عظیس بیدا ہوجاتی ہیں -اس سے گان مِوتا ہے کہ دمیغی مرکز کا برا ہ را ست مجہج ان احسا سات کا ذ مہ دار ہے ۔ان حبیانی اضطرار ی حرکات کے علاوہ حاستُر دِش مخالف جبت ہیں اجھیلول كومعي حركت ويسيخ كالاعث بهوتاب بصرى كمبمير كيعبس داخلي مظاهراسي یر مبنی معلوم ہموتے ہیں متقل کر دش کی کوئی صفحہیں ہوتی ۔افعنت اُمی آلات کوصرف سے سر کا رکناڑھنا گھٹنا وغیرہ متا تڑکرتا ہے ۔ پیس تعوثری دیر با تی رہتی ہے ۔ بہت تیز حکرکھانے کے بعد تقریباً ایک سنٹ کے لیے مخالف سمت میں گھو سنے کا اُحساس ہو تاہے جو بتدریج فنا ہوجاتا ہے۔ نقل دانتقال کی مس کے سبب کے معلق زیا د واختلاقات ہیں۔اس ں کا عست نیم دائری ناکسال نصیال کی جاتی ہیں حبب یہ ایسے متع حبات لو د ماغ کی طرخت میمیتی ہیں تواس و تست بیٹس موتی ہے۔ ہدید تحتبر مسروی لیج کاخیال ہے کفل وانتقال کی مس کا باعث مسرمیں نہیں ہوسکتا کُوگل مسم کواس کا باعث قرار دینے ہیں مسبم کے نتلف منصفے (ادعیّہ دموی حشاً یرهٔ ) ایک دو مسرے برحرکت کرتے دین ان کے دباؤا و رد گؤسیے حرکت نقل مُنَروع مِوتی ہے سیئے لیے ایک لیج نے التیہ کوجواس صب سے ہے تعلق كروياب اس كامينوزكو في قطعي مُوت بهم نبيس بنجا اس ليفال تحبث كومم ان کے نظرئے کے بیان کر دیتے ہی پر متم کرتے ہیں ۔

---

# د ماغ کی ساخست

سائن ا وربیحی کے طیموں میں بہت تغیر بن للے عقبی طیمہ کی دلوار دل شکل نمبر۲۸ شكل نبروس فشكل نمبرس کا گلاحقتہ دینے سے ہے کر (جو تا م م کلول میں د غیسے ظلا ہر کیا گیاہیے) بل فارونی (جو مکل نبیسے میں ب ف ہے) بہت زیادہ و بنز ہوجاتا ہے عقبی فلمد کے سب سے بہلے صفے دبیر ہو کرراس انفاع (س) بنجاتے ہیں۔ اویر ہے اسس کی د بواری باریک بھوتے ہوتے ایک محوہروجاتی می*ں میٹی کہ اس مق*ام شكل نمبرام سے اگرچوف داغ میں سلانی واخل کرمیں توکسی عجزيراجهام رباعيه كالمجهي حقبه بي أق ما ورج نقط وه بناطرة تعبی ریشے کومنرر نہ عالمی کا یک صدید ول اور دولو تدیم کوکر درا نے تک کل بات میں ان بیج کی علامت لگافگی ليني كا-اس طرحت مس جو بسيسلائي داخل ہوتی ہے اس کو مصاور (+) علامت تنظره نحالمي للن جيارم كميت رس

( س شکل نمباساوی بیس بی اس بیس سے آگے کی طرف بھی سلائی داخل کرسکتے ہیں جو بہلے وسیغ اور تعجیبی ریشوں کی بیلی می جا در (صام و یوسینس ) سے تنظر فریخائی تک گذر جائے گی ۔ اس میں سے گذر کر سلا ٹی کا سرااس صند میں واخل ہو گا جو تھی جہی صلیے کا جو ف تھا ۔ لیکن اس بلکھ او بر کا خلاف باریک ہوتے ہوتے مو ہوگیا ہو اور اب بیرجو ف ایک عمیت گؤ سے کی صورت رکھتا ہے ہواس کے اردورا در جم اور اور اور اس بیرجو ف ایک عمیت گؤ سے کی صورت رکھتا ہے ہواس کے اردورا در جم صلیح میں وجو تا ہم کی صورت برکھتا ہو جو ہیں ہوتے ہیں جو تا ہم کی صورت برکھتا ہو کی میں میں میں جو تا ہم کی سے میں جا ہم کی اس میں میں جا ہم کی درواریں سریر بھری بنجا تی ہیں (جن کو اشکال میں سی میں سے خلا ہم کیا ہم کی درواریں سریر بھری بنجا تی ہیں (جن کو اشکال میں سی سے خلا ہم کیا ہے کہا ہم کیا ہم کیا ہے ۔



#### شكل نمبر ١٣٣

جبی حلیمه میں شمیک سرپرکے ساسنے دونوطرف ایک طرح کا ابعاد سے ان میں حلیمہ کے جوف کا سلسلہ جلیا جاتا ہے۔ اور پہی اس طرف کا نفسف کرہ بنجا تا ہیں انسان میں اس کی دیوار ہیں بہت دبیز ہوجاتی ہیں اور ان کی ہیں سی بنجاتی ہیں اسی عتبار سے ان کو کمفیفات کہتے ہیں۔ یہ جہال سے جلتے ہیں وہاں سے اسکے کی طرف بڑھتے ہیں وہاں سے اسکے کی طرف بڑھتے ہیں سیعنے ان کا منعو ساسنے کی طرف بڑھتے ۔ جتنا کہ بیچھے کی طرف بڑھتے ہیں سیعنے ان کا منو ساسنے کی طرف بڑھتے ہیں ۔ یہ جاتا کہ بیچھے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس محراب می بنا دیتے ہیں۔ اس محراب کا بالائی مرا بہت بڑا ہوتا ہے اور آخریں سرپر کے بنا دیتے ہیں۔ اس محراب کا بالائی مرا بہت بڑا ہوتا ہے ور آخریں سرپر کے بنا دیتے ہیں۔ اس محراب کا بنا نئی مرا بہت بڑا ہوتا ہے جاتا ہے جو سے ختم موجاتے ہیں۔ جب انسان میں ان کا نشود و تا پایٹے میں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کی جو بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹوں کو بہونے جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹوں کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کو بیٹوں کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کی بیٹوں کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کی جاتا ہے تھی کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کی دیٹوں کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کی جاتا ہے تو یہ دیتا ہے تو یہ دلاغ کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کی میٹوں کی بیٹوں کی جاتا ہے تو یہ دیتا ہے تو یہ دیتا ہے تو یہ دلاغ کے بیٹوں کی جاتا ہے تو یہ دلاغ کی جاتا ہے تو یہ دیتا ہے تو یہ د

ا در تام صول کو دُھانب لیتے ہیں۔ ان کے جوف لطون جا نمیہ برتش ہوتے ہیں۔ جو تعلیع ہی سے اچھی طرح بھی جو تعلیع ہی سے اچھی طرح بھی ہیں۔ ہیں ہیں آسکتے ہیں بیان و تشریح سے انجھی طرح بھی نہیں آسکتے ہیں بیان و دنون میں سال کی والم کرستے ہیں اور طبن سوم کی طرح سے ان کی دیوار نیجے کی طرف بھن مقاات بربار یک ہوکر تحویم ہوکئی ہے۔ اس درزین سے ان می درزین بن کئی ہے اس درزین سے ان می موروی ہوگئی ہے اس درزین سے ان می درزین ہے تو کلہ عصبی ریٹیوں کو نقصان بہو بچھی داہنے بربار صفح ہیں اس سے نقط اُ نے سے تو کلہ اسے نقط اُ آناز سے آگے بیتھی داہنے بربار صفح ہی اس سے یہ خرکا ف و س کر کھی اسے نقط اُ آناز سے آگے بیتھی داہنے بربار صفح ہی اس سے یہ خرکا ف و س کر کھی اس ما ہو گیا ہے۔

ا ول تو د و نون مضف كرول مير بايئ تعلق ديني ايني سرير ول سمے ذريعي ہو اسے لیکر جنبی زندگی کے چوشتھ ا ور ایخویں مینے میں ان میں مرروں سے ا دیراً و برازشوں کے ایک تخت نظام سے جونطاکو آیک بڑے یل کی طرح سے عبور کرتا ہے علق بیدا ہونا نمروع رہو جاتاہے ۔ ہسس کو جسم صلبی مجت ۔ یہ ریشے د و نوں نصف کر بس کی دلوار ول میں مسے گذر جاتے ہیں آ ور دارمنی ا دریائیں ، د بنوں طرف کی تلفیفا ت کے مابین براہ را ست تعلق قائم کر دیستے ہیں سُمِ مُلْمِي كَ يَنْجِ رِشِول كا درسلسلة قائم بووجا واس كو ( س ج كنت ويس -س کے ا درسم صلب کے درسیان ایک عاص صم کاتعلی ہوتاہے ۔ سردر کے بانکل ساسنے جہاں ہے نصف کروں کا نشود نا شراع ہوتا ہے ایب عنقودی جُمو عر سا ہو <sup>ہ</sup>اہے مبس کو مسم مخطط کہتے ہیں ۔ اس کی سا حس<sup>ے</sup> مجھ بیجید **وہوتی ہ**ی درا س کے دوبائے صفے ہموئے ہیں کیلے حصہ کونوا قا عدمیہ، ورد وسرے کو نوا ة رينيه کينتے ہيں۔ داغ کي ساخت کي مزيد تعقيلات انشکال اور ان کي شرح کے دیکھینے سے معلوم ہمونگی بیان اور دبان سے ان کاسمجھ میں آنا وشوا رہے۔ اس لینے میں اس کی تعظیع کے تعلق حیب برایات دے کر ان محضویاتی تعلقات کو بیان کردل گاجواس کے مختلف حصوں کوایک ، ودمسے کے ساتھ بھینے ہیں ۔ بميطرك ولمرغ كي تطبيع إ د ماغ كواجي طرح سے شيمينة اطريقه يبي ہج

كراس كُنْقَطِيع كى جائے - دوره بلانے دانے جانوروں كے واغوں ميس حرفب جاست كافرق بوتلب اس لئے جيوك د اغسے بم كوا نسانى داغ ك متعلق تام حروری اتیں معلوم بروسکتی ہیں۔ بیس طالب علم کوجا پیسٹے کہ بیعطرے داغ كى مردرت كرك فطيع كم على كل بدايات تدان كتابون في ليس كى جرم انسانی کقطیع کے موصوع برکھی گئی ہیں شاکا ولان صاصب کی تشریح مایولی ما حُسِب ي تعالى تشريح ا درر بنها مِنْقطيع إلى فوسرًا درلين محير صاحبال كي صنعا علی من جاعتوں بمب مندرج الاکتابيں بنيس بيع دي مستقل ان كے فائدے كے سنے میں نے سندر مرد ول تعلیقات کا اضا فرکر و یاسے تعلیع سے لیے مندر مردور ا الات كى مزورت بوكل (1) ايك جيوني سي أرى (٢) ايك نهاني (٣) ايك مِتُوال ع ص كے دستة من ايك كا دفا مجى لكا مو - ية تينوں جيزيل ببت عمولي في ا ورسی آلات جراحی سمے تا جرکے بہاں سے ٹرسکتی ہیں ۔ان کے علاوہ ایک چاتدايك قبني ليك حبلي ا ورايك جاندى كى سلائ كى مجى معرورت بوتى ب -سب سے بہلے تجمد کی او بی کو ملکدہ کرو۔ اور ار ی سے دونوں عقاظمہ کو كالله-اس كے بعدا در دوظھ سے اس طرح كا الوجو بيط تتكا نول بركذر كوظيم جمیری برزا دید بناتے موسے لیس علی کوشش سے انسان کو معلوم مو حالے کا كرارى سے فيكاف دينے كے لئے بہترين مواقع كون سے بين جم كوك ط عست کا ٹھٹاکہ د اع کوگڑند نہ بہونے بہت دفنوارسیے ایسے ہی موقع برہنانی مغید ہوتی ہے اس کے در بعدسے انسان ان معول براسکی مزب لگا کرتوڑ سکتا ج آری سے اچی طرح بنیس تر شفتے ۔جب ججد كى تويى علىمده موسف كم قريب بو كى قوير سركف كلك كى سابساس كو كانت بين تعينسا كرز ورسي لعينجو - مرف ججمه كي لأين تكل أسئ كي ا وراندر کی مطم کی علی حجہ ہے تا عدے سے لیٹی رہے گی ۔ یہ دماغ برمحیط ہوتی ہی كوم الفليظ كميتي اوريد اغ كافارجى برده موتاب إس ام الغليظ کو اردگر د سے کا س کر طلحدہ کرنا چاہیئے۔اس کے طلحہ ، کرسف کے بعد داغ این سب سعة خری هملی میں لیطا موانظ سے می كا است جعلى

کوام الخنیف کہتے ہیں۔اس میں سے بہت سے اوعیہ دموی مظر آئیں گئے جن کی شاخیں د اغ کے اندر کی گئی ہیں۔
ام الخنیف سے د اغ کونہا یہ ہوتیاری کے ساخط طلحہ دکرا اللہ اللہ عمر آئی ہمتریہ جوتا ہے کہ ساست کے سرے ست تعطیع شروع کی جائے اور بتدریج بجیلے صول کی طرف بڑھا جائے قعوس شاسکے بچھٹ جلسے کا اندیشہ ہوتا ہے ان کو نہایت احتیا ط کے ساتھ ان کے بعث جلسے کا اندیشہ ہوتا ہے ان کو نہایت احتیا ط کے ساتھ ان سے گھھوں سے بحال جائے جو جمہے تا عدہ میں ہوتے ہیں اور جن سے بیان شاخول کے ذریعہ سے جڑسے ہوسے ہوسے ہیں جوان سے بیان شاخول کے ذریعہ سے جڑسے ہوسے ہوسے ہیں جوان سے ان شاخول کے ذریعہ سے حراب اس کے لیے بہترہے ایک

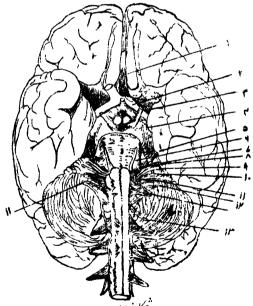

شکار آبا انسانی دف کن کل بیمبرین که ایس که عصاب پرمبندت نگاد شدگتهی (۱)شائه ۲۱) باصره (۳) بعری ترکی ۲۷) بدوری (۵) سدونی (۲ بمُعقدی ۲۰) دبی ده آمی ۲ ۱ ارسان بلیعوی (۱۰) معدی (۱۱ استوکی اصافی (۲۷) تحت سانی بسانی تا ال ظرا ہوا چھوٹا ساکندوّلہ ہو۔اس سے بعد دام اعساب بھری ہیں مجلوا ہوتا ہے۔ ان کو قطع کرنا چاہئے۔ تقاطع بھری کے قریب اس کا قطع کرنا سب سے نیا دہ ہم کا جاہئے ہوتا ہے۔ اس سے بعد خدہ نما میرانا ہے ہیں کواپنی سب سے زیا دہ ہل ہوتا ہے۔ ایک گردن ناسنے سے جس کوقس کہتے ہیں بھل سوم کے جوف سے جڑا ہونا ہے اس کا کوئی خاص فعل ہنو تھین ہیں ہموا ۔ فاللہ یا ایک، بتدائی تسم کا عصوبے ۔ اورا عصاب رجن کی گھیل ہموا ۔ فاللہ یا ایک، بتدائی تسم کا عصوبے ۔ اورا عصاب رجن کی گھیل ہموا ۔ فاللہ یا ایک، بتدائی تسم کا محصوبے کا درا عصاب کا طفاح کے اس مصلے کے درکردیت دان اعصاب کی قطع کر دینے اور ام الغلیظ کے اس صفے کے دورکردیت ان اعصاب کے قطع کر درا وروسینے کے ایک، ہوتا ہے داغ نہ بت مائی

بہتریہ ہے کہ استان تا وہ بھیجے کا کیا جائے۔ اگر چند بھیجوں کو استوان کے

الف تنا امران مقصو و ہوتو بہتریہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کو لور الل آف ذک کے

علول میں پہلے لا جائے ہے۔ اس میں پروہ متریک تیر سے دہیں۔ اس سے

ام المخفیف نرم ہوجائے گا۔ اب اس کے بڑے بڑے اکموسے جھو سط

جائیں گے ام المخیف کے وور کر سینے کے بعد اگر اس کو معمولی طاقت

معاملی والدی میں ڈالد یا جائے تو میرایک عرصہ کے لئے پہنے الجازا ور

یاکش اسلی حالت میں بی تی رو سکے گا ہ بال البتدا یک تغیر واقع ہوجائے

اکش اسلی حالت میں بی تی رو سکے گا ہ بال البتدا یک تغیر واقع ہوجائے

اکش اس سب کا رنگ سفید ہوجائے گا کلورا آئیڈ میں ڈالنے سے بہلے

اکش اس سب کا رنگ سفید ہوجائے گا کلورا آئیڈ میں ڈالنے سے بہلے

معمولی رکا و دول کو دور کر دینا چاہے تاکہ دو اکا اخر زیا دہ سے زیادہ

سطح پر ہوجائے ۔ اگر تا ن و دو ا غیر استانی کی مدد سے دور کرنا جاہے

ہونا یہ سے ہوشیار ی کے سا تھ جمٹی جاتوا ورضی کی مدد سے دور کرنا جاہے

میں اور نصف کر وں اور درسی اور اس افزاع کے درسیانی رقبول پرشفا

مبلی کے نشانا اس ملیل گے۔

اباس كحصول كالرسيب دارسطالعه موسكتاب تلفيفات

ا دعی دموی اوراعصاب کے لئے اس موضوع کی تضوص کتا ہو ل کا مطالعہ کرنا جا ہے ۔

ا دلا اگرا و پرسے انفقا س طلی کو در سیان میں رکہ کرففف کروں پر نظر ڈائی جلٹے تو یہ کچہ تو در سیخ کو (جس میں بھد باریک بریک جھرال میں ) فطا سنیے ہوئے تو ان کے بھیجے سے او بھر کر تقریباً تام داس انفاع کو ڈھا نب ایتلے نصف کروں کے طبعدہ کرنے کے بعد سفید افغا کو ڈھا نب ایتلے نصف کروں کے طبعدہ کرنے کے بعد سفید جگ داجسم صلب ان کی سطے سے تقریباً نصف اسی تقریباً نصف اسی کے در سیان و مین کے در میان سے دو صفح نہیں ہوتے ہیں بگداس کے در سیان میں ایک طرح کی بلندی ہوتی ہیں۔

داغ پر اگرینجے سے نظر ڈالی جائے توشکا ف طولاتی یہال کھی ساسنے دسط میں نظرائے گا۔اس کے دھوا دھر شا سہ کے قین ہو شکے جوان ان کے قعیل سے بہت زیا دہ بڑے ہوئے ہیں۔ تقاطع بھری ادر قمع ان کے تعیک نیچے واقع ہیں۔ان کے بیٹے شہم ہیں ہوتا ہے۔ یہانسان میں دو ہرا ہوقا اور اس کا محجے فعل مبنوز غیر تقق ہے۔ اس کے بعد ندکے نظرات ہیں۔ یہل کے او پر اس اس طرح سے اس کے بعد ندکے نظرات ہیں۔ یہل کے او پر اس اس طرح سے بعد بل آتا ہے۔ بعیط میں یہ انسان کی نسبت بہت کم نمایاں ہوتا ہے اخری راس النجاع ہے بیچوڑا جیٹی امنان کے راس النجاع سے اخری راس النجاع ہے بیچوڑا جیٹی امنان کے راس النجاع سے کو اجم طاقا اور اس النجاع کے گر وطفہ کرتا ہے جو ومیغ کے و موقع کی کو کا لرکے شیخے سے محلس پہلے ہی سے دو صور سی شفت میں موکو وقوم کے کرکا لرکے شیخے سے محلس پہلے ہی سے دو صور سی شفت میں موکو وقوم کے میں ان کے داخلی تعلقات اسٹے بیچیدہ ہیں ہیں جس کا رہے میں اس جاتے ہیں۔ ان کے داخلی تعلقات اسٹے بیچیدہ ہیں ہیں جو اسے عیال موتا ہے۔

اب ومیغ کو آگ کی طرف کرو، اور ام الخفیف کی عروتی جل کو ( برکر مطبن جارم میں موتی ہے) کال لو اس طرح سے رس اللخام کی

بالائی سطح نظر کے ساسنے آجائے گی مطبن چہارم ایک شلف شکل کاعمق بے مس کاعتبی صفت فلم الکتا بت کہ ہلاتا ہے بیال تک ایک بہا بت ہی باریک سلائی نخاع کی مرکزی نائی میں گذار سکتے آئیں مطبن کی بنی صدک دونوں جا شہم سکن یاعمود ہوتا ہے ۔ یہ و رمینج کی طرف چلاجا جاہد جہال کہ بیاس کا دی آیا بعقبی قدرید بن جا تا ہے ۔ نخاع کے تعبی عود جہال کہ بیاس کا دی آیا ہو اس تھے ہوے راس انخاع میں ملے جاتے ہیں جہاں کہ یہ مواد مطیف کہلاتے آئیں۔ اوالہ توان کو چوا مسکن جہام سے جہاں کہ یہ مواد مطیف کہلاتے آئیں۔ اوالہ توان کو چوا مسکن جہام سے



فىك*ل نىبىق*ىر

بطنههام و فیرهٔ البطن موم به بلب جام ق دین کیم بی قدیمی که بیری که ایستان می دیدی کا مید و می کا مید و می کا م ع سیم میم کن می می می می می کار است سکین قدا تا بینوس رم تا که بایک ریف لل کرینظا برایک بی بیری برای می کار اختیار کرینا اموام جوجاتے ہیں۔ ریفے لل کرینظا برایک بٹی بھونی می کی کی کی کار اختیار کریم اموام جوجاتے ہیں۔ ابداس افتحاس کی ۱۰ علی سطح اور قدای مخرد طول کو دیکھوان کی شکل دوگول رسیول کی سی ہے اور وسلی مجموعة عندات کے ایک اس جانب واقع ہے اور وسلی مجموعة عندات کے ایک اس جانب کر دطول کے بالا کی صدیر لِی قار و لی کر تر تا ہے ۔ یہ کالرکی طرح سے ایک میٹی سی شعے ہوتی ہے جان پر محیط ہوتی ہے اور دونول کو اس سے دمیغی میں شعب ہوتی ہے جہال کراس سے دمیغی میں خفیف میں ہے اور اس کے دراس کو دسطی تدریع میں سے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کے برا برست گذرجات ہو جان کہ اس کے برا برست گذرجات ہیں ۔ یہ انسان کے دماغ میں نظر نہیں آتا۔ اجس مزیمت فی ماس الخواج بیسے بین میں ایس کے دراس کے دماغ میں نظر نہیں آتا۔ اجس مزیمت فی ماس الخواج بیسے بینونی میں الخواج بیسے بینونی میں الخواج بیسے بینونی میں الخواج بیسے بینونی میں المواد کے بینونی میں المواد بینونی میں المواد کے بینونی میں ایس کے برا برست گذرجات میں بینونی میں ۔ یہ ذور نخال کے نیجے اور محزوطول کے بینونی میں بوتے ہیں ۔ یہ ذور نخال کے نیجے اور محزوطول کے بینونی میں بوتے ہیں ۔ یہ ذور نخال کے نیجے اور محزوطول کے بینونی بینونی بینونی ہیں۔

اب و سے تعریبوں کو اس مقام پرسے تطع کر دجوال سے کہ یہ
اس عصدیں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے کشنے سے صرف ایک علی فالی ہوتی
ہے اگرچہ یہ تین طرف کے عصبی ریشوں سے لی کر بینتے ہیں۔ ان کے
عشی ا در در سیانی صول کو توہم و مجھ چکے ہیں۔ بالا ئی قدیرے اجسام راعید کی
طرف چلے مباتے ہیں عصبی ریشوں کی دہ باریک جیلی جوان کے درسیان
اور ان کے سلملہ میں ہموتی ہے اس کو صام دیوییس کہتے ہیں۔ یہ اس اللی کے
ایک صفتہ کو طوط ہے ہوت ہموتی ہے جو بطن جہا رم سے بطن سوئم کی طرف
جاتی ہے۔ دستا کو تو علی دہ کر جیل ہیں۔ اب اس کا انتخان کر دا در اس کے
اس طرح سے ملز سے کر جس سے سفیدا در خاکستری یا دہ کی دہ خات تشمیم
طل ہم ہموجائے ہیں کو کتب در سیر میں شم جھیا ہیں۔ کتے ہیں۔

اب نصف کردل سے عقبی سرے کواس طرح جھا ڈکداجسام ر ؛ عبیہ نظرے سلسنے آجائیں اور غدہ اس کا کی دیکھ دیجا کی اسا عندسیت اور خالیاً فدہ است کے آٹا ر اور خالیاً فدہ است کے آٹا ر میں سے ہے گا ہواس کے آٹا ر میں سے ہے ہے گا ہواس جگھ ایک

نصف کرے سے دوسرے نصف کرسے کی طرف جاتا ہے اس کوا در بھی موڈر و جس سے راس الناع و غیرہ جتنا ہوسکے بنچ کو لنگ جائیں اوراس سرے سے زیر بین سطح کا سطالعہ کر و ۔ یہ بیچیے کی طرف سے توجو ڈی ہے کسیکن جوں جو ل آگے بڑھی ہوتی جاتا تکہ آئی آئی آئی آئی ہوتی جاتی ہوتی جاتا تکہ آئی ہوتی ہے کو جبی فی جاتی ہے ۔ اس عفوی بالائی شاخ سریر بھری کے ساسنے بنچے کو جبی جاتی ہوتا ہے کہ کو یا سری پرسایہ کروا ہے وار بطن سوئم ان و دنول کے در سیان واقع ہے ۔ افر ج کے حواشی کی نسبت بہلو بر یہ سے کرا واقع ہو ایس جبیلو بر سے نا وہ وہ اسے بہلو بر اجسام سننہ کے ام سے بغلی بلودن میں دافل ہو جاتے ہیں ۔ اجسام سننہ کے ام سے بغلی بلودن میں دافل ہو جاتے ہیں ۔ اجسام سننہ کے ام سے بغلی بلودن میں دافل ہو جاتے ہیں جن کا کہ کھر ذکرا آئے گا۔

ان بطون کے سیجھنے کے لئے اسپھے خاصے نقشہ نوبیا مذہب کی صورت ہوتی ہے۔ اگر اہتھا ورا کھے دو نوس کی عدسے ان کے سیمعنے کی کوشش کی بھیا ۔ اگر اہتھا ورا کھے دو نوس کی عدسے ان کے سیمعنے کی کوشش کی بیات اس کے سیمعا نے کا کوشش ہے سو دہے ان کے سیمعان ایک بات ان کے سیمعان ایک بات اور وہ یہ کرینی بطون تدای اگر کے اسل جوف کی فنافیس میں اور جو کر نصف کرول کی دیوار دل میں ایک بہرست پڑافتگا ف بیدا ہوجاتا ہے اسسے ہوتا ہے جودرا نتی کی کل کی اور کچھ اندر کو ایک ورز کے وربعہ سے ہوتا ہے جودرا نتی کی کل کی اور کچھ اندر کو ملیمی مورق ہے۔

فالباً طالب علم واغ كے صوب ك تنان كافندف ط التى براسخان كريكا الكن الكرد و سرحالت يمن ابتداء س طرح سے كرے كد نفف كروں سے انتحا أكب بيت بين مكوف كروں سے انتحا أكب بيت بين مكوف كروں كى التحا بيا بيت بين مكوف كا بيت بين كوئ منا بيا در مطالعه كرے تو النفيل ميں كوئ منام نهاد كرى ميد موج اس كے بعد اسى طرح سے ميم سلب سكے مام نهاد كرى ميد موج اس كے بعد اس كے بعد اس كے بعد اللہ كار سے تا اللہ كار سے تا موج اسے اور اللہ كار ميں اللہ كار سے تا اللہ كار سے تا كوئ كار سے تاكم كار سے تا كوئ كار سے تاكم كار سے تا

ا ب كات كے نعف كردل كى طرف كے حاشد كوكھينے اس طرح سے اس كواكي سجوف نظراً في كا بوطن ہے اوراب اكر نصف كرول كى جيت كوجداكردے أويدا وراجى طرح سے نظر كے سامنے آجائے كا -اس كى سطح بر سب سے نايال بين جو نظرات كى وقيم مخطط كے نوا ةرسنيد مول سكے ۔



شکل نبر<del>وس</del>۔

امب هم معلب کواس کے زیریں مرے کی طرف سے عرضاً تراش ور اس کے تدای صند کو آسطے کی طرف ا درا دھوا دھ موجئا اور تھی سرامیس کاکونی کام

نہیں ہے نیچ کی طرف چکر کھاما ہوا ( ش ج سے ل جاتا ہے ۔ إلا في حصہ میں ﴿ ن جے سے متاب سکین خط وطی کے برا برا کر امتا حسب مقامر بیانج سے متاہے وال ایک محونی تمل کی ایک سوتھلی صب اور اللہ مظل لا مع بيجوا يك جميم كود ومرسي حسيم سنت الديني سيدا ورسلي مطبغول سي الحقاصة كود وحصد ل مين تقسيم كرديتي ب الرصرورت بولو فاصل لا مع كوتور وواس لم مسے ان ج کی اِل فی سطح مفر کے ساست آمائے گ - رکھیل طرنب سے توجوثوی سے اور ام کی طرف سے بیل سبے میں مقدم برے برتل بیا وإلى عاد تدامى بطن سوئم كے ساسنے نيميے كى طرف وصنى حاستے ويل اورآخر كارهبم ابعن سي سن كذر بات يس ان ستو يول كومثا كرتيكيد مرود درس سے داع کا سریری حصد نظرے ساستے ، جا مے گا وراب ا مٰں ج کی زیرین سطح کا مطالعہ کر دعقبی ستعدن جو با ہم سنم نیس ہیں ، يتي ا دريني كى طرف ا در بجرات كى طرف جست أبل -ان كے تيربرول مے اجسام سند بنجاتے ہیں ۔ اجسام سندیتی اس تک ف کو پرکرتے ہیں حس کی وجہ سے طبن کھلا ہوتا ہے ۔ اجسام سننہ کے بیجیے کی نیم بطونی **حاشے سے ہیں ا** وراس کے متوازی تعلن کی دیوار میں ہو کھیی **ہی**ں اگر اتدى اورميم صلب جودامني إئين طرف إنكل ايك رسي كي المرح ماتح ا در تصف کیٹ لمریرکو سرطرف سنے گئیرزلینے توجیمسٹن کے روبیلونصف مرى طبن كى ديود كے فتكا ف كا إلا في يا قدامي حاشيہ بروتا، ور حب مرخطط كازيرين ما تيمس مقام بركرسريرين سير كلمتاب اس كازيراي ما هيه موتا .

ان ت کے مقابل کے سون کے عقب میں بھوسٹے چھسٹے مزو کی عقد ہوتے ہیں ان کے اور مرید کے ابین جسم ہونورو واقع ہے جس یں ست اوعیہ وغیرہ کا جال وطی بطون سے نظی بطون میں جاتا ہی۔ متعالے مطی کو دیکھو ۔ یہ ایک وبیٹر ساحتہ ہے اور دونوں مرید دل کو بائل اس طرح سے کہ جم صلب اور ان ج نصف کروں کو الا تے ہیں۔ یہ قام چیز بی شینی حالت کے بعد بیدا ہوتی ہیں۔ منتقائے قدامی کو مجی قل ش کرد۔ یہ الم س سے کے بنالی ستونوں کے بالکل ساسنے سے گذر تا ہے۔ خلی منتقی ا پہنے مقابل کی شاخوں کے ساتھ مربر کے مرابرا درغدہ صنو بریہ کے خیچے واقع ہے۔



فکل نمبر،۳۵-داغانان کی بطی تعلیع جونصف کردں کے نیجےسے کی گئی ہے ۔ بس س سر بروس اجسام راعید دی بطن سوم سے ب عصب بعری۔ مربطی لمتنی ف کا دان بی تی تمع سے مذار کامیان کی تجرمیات۔ ور میان صدیر تم کوبلن مو م کی مقابل کی باریک می دادارکوتان کرنا
جایئے ۔ اس کی خاضیں نیچے کی طرف تبع میں جایا گئی ہیں ۔

ایک افسف کرے معقبی سرے کو یا قربیٹ دوا ورکاٹ ڈالو۔ اس ترکیب
سے تم کوبھری تعلمات اجھی طرع سے نظر آ جائیں کے جو سریر کے زیریں
کو نے میں واقع ، ہیں ۔ یہ اجسا م رکمییہ میں بھی بائے جائے
ہیں ۔ جو بھٹی نسبت انسان میں بہت زیادہ نایال ہوتے ہیں تاہمان
کے زیریں صفے لھری قطعہ کے حاشیہ اور میں کے درمیان نظر آجائے

و اع کے بڑے اور متا زصول پر ایک اجابی نظر ڈالی جاجی
اس کے سجھنے کے لئے الیس علی تقطیع بہت زیا وہ مفید ہوتی بیصیبی
کوشکل نمب سید میں کا گئی ہے ۔ گرستعلم کونارہ سیجی آ وی تقطیع ،ی کرنی
جاسئے ۔ اول تو قد میدول اور عاجرات کے در میان اور و در سرحیم
امین کے ساسنے نصف کے و تعط سے تقطیع کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔
اموری تقطیع سے منظ کے نواق عدس یا در درج واضی نظر آئیں
سے (دیونکل نمب سے منظ کے نواق عدس یا در درج واضی نظر آئیں



نکل نئے ۔ داینے نصب کرے کے درسیان سے آؤی تعلیٰ ج ب محملی ہے ( ما دائی دومرج داکئ ب اس تام بیان کے باوجود بھی اس عقیقت سے اکار نہیں ہوسکتا گر نوائر وز کے لئے داغ کی ساخت کا سجعنا دشوار ہے۔ اس کے لئے صرور ی ہے کوانسان اس کی مجت کو باربار بڑھے اور مجھولے اور کھھریا وکرے تب کہیں جاکریے ذہرن میں اپوری طرح جاگزیں ہوسکتی ہے۔



#### افعال دماغ

نظام عمبی کا عام تعوا از مین کی درخت کی جرکائے نگوں تو اس کی شاخوں پرمیرے

انعلی کا کا مقدم از مین کی اخر نہیں ہوتا اس کی بیتاں ہوا ہیں اسی طرح سے

الہراتی رمتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر مین کی اینے ہم منس کا با فرل کا کہنا جا بھوں تو اس

زیادتی ہے جواب میں اس کے باتی جسہ سے فی الفورا ضطاب و مدافعت کی حرکات

مرز در ہونے گئی ہیں۔ اس فرت کا سبب یہ ہے کہ انسان کے نظام عمبی ہموتا ہے

اور درخت کے نہیں ہموتا۔ اور نظام عمبی کا تعلی یہ ہے کوجس کے ختلف حصلوں

میں ایک باقاعدہ اتحاد عمل بیدا کرے ۔ اعصاب ورا ور برحب کوئی طبیعی ہیں جا

علی کرتا ہے اب خواہ وہ اسے علی کے اعتبار سے اتنا شدید ہو جتنا کہ کا شیا

والا کلما اڑا کیا اس قد لیطیف ہوجسی کہ ضیا تی موجیں تو یہ اس ہمجان کوجسی مرکز وں میں جو بل جل بیدا ہوجاتی مرکز وں میں جو بل جل بیدا ہوجاتی کو جو اسی حوالی کوجسی کا باعدت ہوتی ہیں۔ اس سے مرکز وں میں جو بل جل بیدا ہوجاتی موقی ہیں وہا ہی کہ یہ موقان کے لئے کیا باعدت ہوتی ہیں۔ یہ موجیوا ان اور بیجا کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی موتی ہیں۔ کہ یہ حیوان کے لئے مفید یہ وقی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ حیوان کے لئے مفید یہ وقی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔

اوراگرایسا ہوکرمیج بطورخود مفید یا مفرکھ بھی : ہو کا کھرکی ایسے بعید وا تعدی خبر ویتا ہو۔
جوعلی طور برصوان کے لئے اہم ہو تواس کی تام حرکات اسی وا تعدی ط ف اجوع ہوتی ہیں اگر یہ نبط ناک ہے تواس کے خطات کے وقع کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اگر مفید ہے توان فا فدوں کو حال کرنا جا، ہی ہیں۔ ایک ہموئی شال ہو فرض کرو اسٹین میں واخل ہوتے ہی ہیں کا رڈکی آ وا دسنتا ہوں بیٹے جا ؤ! گا ط ی جاتی ہا رہ برا اور ارسان موانی اموان کے جواب میں جورہ حصائے کوش سے کمراتی ہیں ایک حرکات ہیں ایک موانی اموان کے جواب میں جورہ سے دھ کوئی سے کمراتی ہیں ایک حرکات کو تیز کروتی ہیں۔ آئی میں ورت ہیں۔ آئی میں ورت میں کا میں گرا ہوئی ہیں گرا ہوئی ہوتا ہوں کو گرائے گئی سے کمراتی ہیں ایک موانی کو تیز کروتی ہیں۔ آئی میں ورت دیتی ہیں میں کہیں گرا ہوئی ہی تھے ہیں ہوتا ہے کہ در اجم اجا کا سے اور اس کو اسٹی ہیں کے جبیو نے جلد بلد بند ہوتے ہیں اور بہت سے آنسونکل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونکل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونکل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونکل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونکل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونکل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال ور بہت سے آنسونگل کراس کو با ہر محال کو با ہر محال کرنا ہوں ہو تھوں کی محال کے بیا ہو ہوں کو بی محال کی محال کو با ہر محال کی بیا ہوئی ہوں کی کو بیا ہو کی کو بیا ہوں کو با ہر محال کر بیا کی کو بیا ہوں کو بیا ہوں کو باتھ ہوں کو بیا ہوں کو باتھ ہوں کو بیا ہوں کو باتھ ہوں کو باتھ ہوں کو بیا ہوں کو باتھ ہوں کو

باث

ان کے ابین ایسے افعال کی کڑی ہوتی ہے جواکٹرا زخود ہو تے ہیں کیکر جن کوشعور را وی سین تغریمی کیا جا سکتا ہے۔ بنگرک کے عصبی مرکز [1 وُاپ ذراغور سے دیجیس کر دراصل داغ میں ہوتا کیا ہے امس کی نتیق کا سب ہے بہتر طریقیہ یہ ہوگا کرنسی ا دنی جا بور منزلاً ینڈر*ے کو*لی**ا جا ہے ا** وعل تقطیع سے اس کے ختلف *عصبی مرکز د*ں کیے ا<sup>ف</sup>عال کامطالہ کیا جائے ۔ مینڈک کےعصبی مرکز ول کانقشہ ذمل میں دید پاکسا ہے اس لیٹے اس ا کی مزید تشریح کی حزورت نہیں ہے ۔ پہلے میں یہ بیان کروں کا کہ مختلف مینڈکوں ى اس و تنت كياحالت بهوتى مع حب داغ كه آكم كيمية مولى = طا البعاماند طریق پر تکال دیشہ جاتے ہیں یعنی عمل کے خالص ریصنے کا کو ٹی بہت زیادہ استام بنس كماط تا ـ اگر ہم مینڈک کے نظام مصبی کومفن تخاع تک محدود کر دیں کیعنی کھھویڑی یے نا عدہ کے عقب میں نخاع ا' وررا ہی نخاع کے بابین شکا ف و بر حبس سے إرداع كاباقى تام جسم ي تعلق منقطع بهوجا الشكالة بيناك زنده تورب يماككا نیکین و س کے افغال ممری خاص قسمہ کا فرق ہوگا ۔ یہ سانس لینا ۱ ورنگلنا ترک ر دیتا ہے ۔ اور معمولی مینڈ کو س کی طرح الکھے یا وُس پر کہیں میطھتا۔ بکر سیب کے مل پڑھارتاہے۔اگرمیہا س کے محییلے یا وُل حسب معمول مڑے رہتے ہیں ا وراگراتھیں تھینچ بھی دیا جاتا ہے تو فوراً اپنی صلی حالت پرا کا تے ہیں اگر اس بوالٹ دیا جا تا ہے توبہ ا<sup>ن</sup> پڑا رہتا ہے ا ورعمولی بینڈک کی طرح سید م*ھاہنی*ں ہموتا ٔ ابیبامعلوم ہوتا ہیے کہ اس کی حرکت اوراُ وا زئیقلم مو تو ف ہوگئی ہیں ۔اگر ہمراس کی ناک کیڑکراس کی حلد کے ختلف حصول پر تیلز ا ب لگانے ہیں اقہ یہ غاض قسم کی مدا فعا یہ حرکتیں کرتا ہے جن کی غرض یہ ہوئی کے کہاس کولوکھیدے جنائجہ اگراس کے سینہ کو تیزا ب لگا یاحا تا ہے توا س کے انگلے یا وٰں اس کونبایت شدت مے ساتھ ملنے ہیں ۔ اگر ہم اس کے باروکی خارجی طرف تیزاب لگاتے بیں ۔ تواسی طرف کا پیلا یا وُل براہ را ست استھتا ہے اور اس کو یو کھے دیتا ہے اگر گفیظ کو تیزاب ککا یا جا تا سب ۔ تو ده اس کو یا دُل کی الثی طرف سے یو کھتا ہی

اگریاؤں کوکاٹ دیا جا تاہیے توٹانگ کا بقیبےصہ ہی لامانل حرکات کرتاہیئے اوراس کے عداكفز مینتدگون میں بیدو کیھا گیاہے كر كھوڑى و پر کے ملئے بالل بیے تركت ہوجاتے ہیر اِک مجد اُموجت این ا دراس کے بعد مقالی کے سالم بیرکولبر حست آم میزاب زوہ حا تسدى موزونى كے بعدال حركات كىسب سے زما و مونامال ت سے وہ ان کی عمت ہے بمنا سب ہیجان کے روز تختلف ندکول کی ان حرکات میں اس قدر کم فرق میو تاسینے کہ یہ اپنی متبن جليبي ما قاعد كي مير كو دينه والي مبوكي كركات كي مثنابه بموتى ہیں جس کی جب رسم گرنیج و*ی ج*اتی ہیے توا س کی ٹائیس لازمی طور پر ت کرتی ہیں سی مینڈک کے نخاع میں خلا یاا ور رکشیول کا ایسانظام ہتے ہیں کراس کے مختلف اکٹرے تھی سر مارز و ا ورٹا نگول کی حرکات انتخاع یئے بالترنبیٹ تقل آلہ ہوتے ہیں ۔اس کے شر اکٹارے سے ارو کا تعل ے بغت ہونے کے موسم مں سب سے زیا دہ تیز ہمو تا ہو۔ الشمر کیے میڈکول کے ثب جھا تی ور کمر کے علا دوا در با بی تما م اعضا کا ط دیئے جائے تار کو توسی پر نا علا برطور براس انگلی ا ما تا سبے جواس کی نیت اور میمائی کے مابین لائی جاتی ہے کا ور دیر تک جیشار متالیے امي طرح سے راس النخاع فصوص بصرى اور اين مركز وال محيمتعلق تمهى میّق ہوسکنی ہیے جو بینڈک کے نخاع ا در نصف کم ول کھے یا مین ہوتے ایں ۔ ان میں سے ہرایک کے تعلق اختیاراً بیٹا بہت ممیاحا سکتا ہے کریہ فاص مسمے افعال کا الزا ور منا سب بہج کے ذریعیہ اس ہے *فاص فسم کے* فعال نہٰا ی**ست**ضحت کے ساتھ ہو سکتے ہیں ۔ شلاّراس انتاع سے بی**مال**وز ظنتاسیے ۔راس النخاع ا ور دہیغ د دانوں کی مد وسیے کو وتا تیر**تا**ا ور طبیعی سیے وص بعری سے جب اس کے مثل لی جاتی ہے تو یہ ٹرا السبے مگردہ بیناک

جس کے حرف واغی نعف کرے بحال لئے جلتے ہیں اس میں ا درمع مینڈک میںا گھٹتی یہ ہوتوا نسان تمیز نہیں کرسکتا۔ مرف کیئ نہیں کہ محیح ملیج کے ذریعیہ سے اس سے تام مذکور ۂ بالاافعال رائے جا سکتے ہیں۔ بکدا س کی نظرا س کی رہنا نی کرتی ہے بیکنی اگراس سے ور روشنی کے مابین کوئی رکا و سط ڈاکدی جائے اورا س کو اُکے بڑھنے پر س سے صِلّت حَبْسی کانجعی اظہار ہوتا ہے اور اپنی حبنس کے و هم*ن امتیا زکرسکتا ہے مختصر ہے کہ عبو*لی مینڈک میں اور اس میں س قدر کم فرق موسلہ کے بہت ری مثنا تشخص پرنشا خت کر سکنالہ اس میں کیو کئی ہے لیکین غیرمشا ت شخص کو تھی یہ بات سا ف طور رمطوہ کی که ازخوداس میں کوئی حرکت بنیں ہوئی تعنی حبب تک کوئی جمیع ں مرکا متبحہ ہوتا ہے کہ یانی اس کی جلید سے سس کرتا ہے۔اگریانی ب کونی ایسی شے اس کے ایمدا کہا تی ہے عبس کویہ بکڑسکے شلا لکوی کانگرا تو پر حرکتیں فوراً رک جاتی ہیں۔ یہ ایک حسی مہیج ہوتا ہے حبّ کی طرف یا وُل اضطرا را محرکت کرتے ہیں' ا درخس پر بیرجا لو رہیٹھا رہتاہیے اس سے معبوک کی علا مات ظاہر نہیں ہموتیں ۔ اگر بھی اس کی ناک پرسے بھی گزر جانے لو یہا سے بڑپ نہیں کرتا ۔ حو ف بھی اس سے رفصت ہوجا تا ہے مختصر م س کی حالت ایک بہت ہی پیمید مجتبن کی می ہوتی ہے ۔اس کے ج ہی کی طرح سے ہیں۔ اس معنی کرکے کہ اس میں کو ٹی فیٹینی غفر کہ ہیں معلوم مو تعیم میں کا دریعہ سے ہم الکل اس طرح تقیی طور بر مقرر ہ جوارب عالى كرسكتة بين مبس طرح سيف كدارتن باجا بكاسف والاايك كوَّى كوليعيُّخ توئی فعاص سرتی پیدا کرسکتا ہے۔ اب اگر ہم مراکز اغل پر د اغی نصف کر دل کا بھی اصافہ کر دیسے ہیں

يا با لغا ظاد يُكر بو ل كهوكر صحيح وسالم جا نؤركوايين مشابدات كاسوصنو ع قرار ديينتريس اتہ حالت بالکل دگر گول ہمو جاتی ہے ۔ ہمارا مینڈک اب بہی نہیں کر موجودہ میجات ص بر قرار دافعی *عل کرتا*ہ بلکه اس سے طویل اور پیچیدہ حرکا سے کاسلسانچو کجود بھی ظاہر موتاب کے یا اس کے لئے کوئی ایسی شنے محرک ہوتی ہے مس کو ہم ایسے اندرتصور کہتے ہیں ۔ خارجی مجہے کے بارے میں اُس کی روات عمل کا اندا زمیمی برل جاتا ہے ۔ جب اس کوحیو تے ہی تو بحا ہے اس کے کہ برشل ے سرکے مینڈک کے اپن کھیلی ٹا نگ سے مدا نعاینہ حرکا ت کرے کا ہے نصف گرے والے بینڈک نے ایک آ وہ صبت کرنے یہ بچینے کی مختلف وموّارّ توشفیس کرتا ہے حس سے بیمعلوم ہو تاہے کہ اس و تستعلم عفنویات کامحف ا تقه ہی نہیں گلکرخو ف کا خیال **می کل کرم** اے حیس کی طرف اس سعے ا**س کا ذمن** مُتَعَلَّى ہور إے .حب اس كومبوك كا احساس موتا كے تو يہ كي<sup>ط</sup>و *ل كو*رول كا مجھلیوں کا چیو سے مینڈ کو ل کی الاش کرتا ہے اوراس کا طرزعل ہراوع کے نتہ پر چڑ <u>نف</u>نے' تبرینے ا در مٹھر ننے کی حرکا تااینی مثاکےمطالو پر مہ*رس کرانک* ) کاعمل اب اندازه اور قباس کی حدود سے با ہر ہوتا ہے۔اب ہم ام ئے شعلق صحیح طور پرنیشین کو نئی نہیں کرسکتے۔ ہیں و قت بجیے فتکلنے کی کو اس کی نالسب روغل ہے ۔لیکن مکن ہے و وکچھا ورکرے ۔مکن ہے وہ اپنے میلاکر ہمارے ایم میں اللّٰ ساکت وصامت ہو جائے ۔ میلاکر ہمارے ایم میں اللّٰ ساکت وصامت ہو جائے ۔

اس تنم کے مطا ہر کاعمہ اُ شا بدہ ہوتاہے اُ دراس تسمر کے اخرات قدر تۂ انسان پر ہوتے ہیں ۔اس سے چند عام نتا بج قطعی طور پر مرتہب ہوتے ہیں۔ان میں سے بہا یہ۔نے ۔

(۱) تام مرکز ول کے افغال میں ایک ہی عضلات استعال ہوتے میں ۔ جب ایک بغیر داغ کا ڈیٹاک ابنی بھیلی ٹائک سے نیزاب کولونجٹ ہے تو وہ ان تا م عضلات کوکام میں لا تاہے جواکی عبر شرک بورے راس النخاع اور ومیغ کے ساتھ اس وقت کا م میں لا تا ہے جب وہ البطے سے

میدمعا بہوتا ہے مکین ان و و حالتوں میں ان کے انقیاصا ت مختلف طور پر ترک یا تے ہیں حیب کی وجہ سے نتا کج میں بہت بڑاا ختلا ف ہو تاہیے۔ یہ نتیجہ ہم نو تعلمعاً نكالنا يرْسے كاكر نماع ميں خلايا۔ اور رامينوں كا ايسا نظام سيتين سے مینڈک یو کیفتا ہے اور راس النخاع میں ایسا ہے میں سے کہ وہ بلیٹنا ہے۔ اس ا طرح سریر میں ایسے تطلیح ا ورر لیٹے رموتے ہیں جن سیسے رکا دنواں کو دیکھ ووتأبيئاً ورايين عبم كاجبكه بيرحركت مي بهوتاب توازن قائم ركهتاب يير موم*س بصری میں ایسانظام ہے جن سے کہ یہ یچیجے کی طرف ہٹتا ہے*۔ لاا۔اب نصف کرول کے لیڈ حرکت کی کوئی قسم قد باتی ہئیں ری کیؤ يرتو مذكورةً بالااعضا كرسته بير) اس كنه ان كاكام بيرسي كراس موتع أور ں کا تعین کریں جس رکرایک خاص حرکت کو ہوتا چا ہے جس سے کرمہیج کا لمِلمی! ورشین نما ہوجا تاہئے اس لیۓ ان کے دا سطے ہم کوئسی ایسے **نظا م کے فرض کرینے کی منرورت نہیں بلکہ ہم یہ نرمش کرسکتے ہیں کہ جسب** پو **نیسنے کی حرکیت کاحکم نصف کرول سے جا تا ہے توایک** موج براہ را س**ت** فَانْ مِينِ يَوْضِينُوا لِنَّهِ نَظَام كَي طِرِف حِاتْيا وراس كُو برهينييت مجبوعي تبهيج ر دیتی ہے ۔اسی طرح سے حب سخیج و سالم مینڈک کو و نا جا ہے تو نصف ی سعے اس کو صرف اس تدرحنر و رہت ہلو تی ہیے کہ بیربر پر میں یاا ورکہیں رانے والے مرزکوہ ہی کردیں اور باقی عمل کا سریر ایسے آئی انتظام کرلے گا اس کی مثال ہانگل الیٹی ہیے جیسے ایک جزل کرنگ کوئٹی خاص حرکت کا حکم دیتا ہے لیکن رئیس تنا تا کہ رحرکت کیونکر ہوگی ۔

بوترکے مراکز آل |اگر میٹڈک کے بمائے کبو ترکولیں ا وراحتیا ط کے ساتھ اس کے نصف کرنے کال نیں 'ا ورجیب اس عل جواحی سے ہ ہ اچھا ہموجا ئے ، اس کی حالت کا مطالعہ *کریں نوا س سے بھی بالکل ایسے* ہی نتائج مرتب موتے جیسے کہ مینڈک سے ہوے کتھے۔ یہ بے دماغ پرندہ ابنی ٹام طبیعی حرکات کرسکتاہے بلکہ کچے روز کے بعد بیکسی اندر و نی میمان کی بنا پر حرکت کرنے لگتا ہے کیو نکہ اس کی حرکتیں ا زخود ہو تی ہیں 'کسیکن اس کے جذبات وٹیلتیں بالک معدوم ہوجاتی ہیں ۔ بقول شریار بغیرنصف کروں کا حالورا یہ عالم میں رہتاہہے جہاں اس کھے لٹے کل اجسامرسا دی قدر و منیز است رکھتے ہیں ۔ لقول کالٹ زوہ بالکل لیے یے ذات ہموتا ہے اس کے لیٹے ہر شعے ایک حکمہ گھیر نیے والا تو وہ ہمو تا ہے وه معمولی كبوتر كود كيم كرمي اسى طرح ايناراسة بدل ديناب حس طرح قر کو دیکھ کر۔مکن ہے وہ دونوں پر چڑے سنے کی کوشش کر<u>ہے</u> صنفين اس بأر ب مين شفق ، يب كدا من قسم كيِّ مبو تراحبهام ميں بالمكل لنے ۔انفیس بیمعلوم نہیں ہو تا کہ جو انتے ان کے سامنے ہے۔ جاکن ہے یا جا ندار ۔ کتا ہے یا تی ایونی شکاری پر نہ ہ ۔ یہ و وست ن میں تمیز نہیں کر سکتا کہو تروں ہے بڑے سے بڑے میں تھی ا می طرح سے نظراً ما ہے کہ گویا میحف تینہا ہے ۔ مز کی نحون عوں اے اہم ں سے زیا وہ اٹرنہیں کرتی حتناکہ مطرکے زمین پر کرنے کی آواز جسب ب سیٹی کی اواز پر پہلے یہ جیگنے کے لئے و وڑا چلاا ٔ خاتھا'وہ اب اس کے ر اس سے مبنی ہیجان کی تمام علا است خلا ہر ہوتی رہنیں گی ہیکن ان حرکات کامنفصہ دکھے نہ ہوگا۔ کبوتری کا پاس ابو نا یا نہ ہونا اس کے لیئے دونوں مرا وی ہیں اگراس کے پانس کیو تری لانی سبی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف توجیمہیں کر سا

حَسَ طرَبَ سِيحَدُ نرا ده کي طرف تو جُنبي کرا انکي طرح ما ده اسبينه بچول کي طرف ملفته نبين بوتي بيچه ال کے پيچه خور اک ماسکتے ہوے بچوے جاميل کين اس کے

حالت ایسی ہو تی ہے جیسے کہ دوکسی پتھر ہے یا بگ رہے ہوں ۔ بغیرنصف کروں کے کبوتر میں وحشت اِنگل نہیں ہوتی حی طرح سے ، ہلی یا فیکاری پرندے سے نہیں ڈراا ای طرح سے وہ انسان سے تھی بہمیں ڈراائ نصعن کردں احب ان تام دا تعات کو جمع کرتے ہیں تو ان سے کیما س کا عام تصور انسم کانعقل ہوگا ہے کہ مراکز انفل محض موجودہ جسی میںج سے عل کرتے ہیں۔ نصف کرے کموَظائن کی بنا پرکل کرنے ہیں جوسیر ان کو ہو تی ہیں و محض کموظا ت کی طرف ذمن کومتقل کر دیتی ہیں ۔لسر لموظات کیا ، وتے بیں ؟ کیا یہ ایسی حسول کی تو قعات بنی*ں ہوتے جوعل پر* مو تو ف ہوتی ہیں' نینیا اگرایک طرح کاعمل ہو گا توایک طرح کی شس ہوگی ا در و وسری طرح کاعل ، وگا تو د وسیری طرح کیشب ہوگی ۔اگر میں سانپ لود کھھ کر برخُمال کر کیے ایک طرف کو ہموجا تا ہموں کہ یہ ایک خطرناک جا نور ے تو میرے تمیل کے زہنی اجزا کم وہیش واضح طور پریہ ہوتے ہیں اسس کا برورکت کرتا ہے،میری ٹا نگسہ میں بک گخت در دیمو تاہیے مجھ پر خو نب کی ایک حالت طاری ہو جاتی ہے ٹا بگ ورم کرآتی ہے میرامبم لیے میں عاماے اور تھے نہان موتا ہے میں مرجاتا ہوں وغیرہ اور میری اسب یں صاه ہوجاتی ہیں لیکین یہ نام تمثالات بیرے گزشنہ تجربہ ہے بنی ہیں کیدگویا ك ذمن اعاد سي ان وافعات كيمن كويس ايت مي محسوس كرجكا همول یا د وسر ول میں دیکھ جیکا ہون مختصر برکہ پیربعید نی حسیں ہوتی ہ*یں اور* نف فنساکروں والے اور بغیر نصف کروں کے جانو رمیں سب سے بڑا وٰق یے کہ سلم حابذ سکے افعال توغیر موجود معرو ضامت کے مطابق ہوتے ہیں ا و البغبر نصف کرون دالے جالؤر کے اقعال صرف موجو د ہ معروضات کے اسطابق ہوتے ہیں ۔ ء س سے یہ علوم ہوتا ہے 'یہ حا فیظہ کی اصل حکر نصف کرے ہما تحریثراضی کے ا<sup>ن</sup>ر ے کسی الیمی الریہ سے اینا میں جمع ہوتے ہی*ں اورج* موبعوً و ومبیع علی اُرتا ہے آدبیمی رئسی طرح سے تا زو ہوجا تے ہیں اسطرے ہے

کے پہلے تو بعیدی منافع و مفاد کے استحفادات ہوتے ہوں گے اور میران سسے مطرقوں سے محفوظ دہنے اور سافع کو حاصل کرنے کے لئے مناسب حرکی جہت ہیں متوج جاتا ہوگا۔ اگر عصبی جموع جو رقع ہے اس کوہم ایک سید ھے راستہ میں بن بہت اور نصف کروں کے نیچے داقع ہے اس کوہم ایک سید ھے راستہ کے مثا بہ کہ کہتا ہے ۔ آلات میں سے عفلات کی طرف (اس ن ک ع کے خط پر سے سیدھا دار منہ جاتا ہے ۔ نصف کرہ ک ایک و در را اور طولی ایارہ تا کانم کرتا ہے جس سے کر تنوجات ایسی حالت ہیں کو جسسے میں متاب کے دو سے حس سے کر تنوجات ایسی حالت ہیں کو در سے حسل حالت ہیں کہت ہیں جس حالت ہیں کی وجہ سے صل راستہ استعال نہیں ہوتا ۔

جینا بنی گر می کے دنوں بیں جب ایک تعکا اندہ سا ذریعے آب کو پیل کے درخت کے بیچے ڈال دیتاہے تو نوشگوا راس مام اور کھنٹ ک کی سیس جربراہ راست آمنیگی ان کی تخریک قدرتی طور پر عصلات کے کال بھیلینے کے لئے جائے گی۔ دہ ابنے



ائپ کوخطرناگ آمام کے لئے و تفت کردیکا ۔ گرمونکہ د وسرارا ستہ کھلاہوتا ہے اس سئے شوج کا کچھ سساس طرف کو بہ جاتا ہے اور نقری با زکای اندیشوں کو یاد دلا دیتا ہے ۔ جوس سے تقاضہ بر غالب اتنے ہیں اور اس کو اٹھنے اور انسی مگھ بے پراتا دہ کرتے ہیں جہاں کہ دہ بلاکی اندیشہ

نے آرام نے سکے۔ آئندہ جل تریہ بیان تریب سے کر تعیف کروں سے داستہ کو کیوں کر اس قیم کے ما فظوں کا خوا ماسجے سکتے ہیں کی الحال میں اس کے خوا نہونے کے جذبتا بج بیان کرتا ہوں ۔

اول ید کر بغیراس کے کوئی حیوان نہ توسوج سکتا ہے نہ طہر سکتا ہے نہ ملتا ہے نہ طہر سکتا ہے نہ ملتوی کر سکتا ہے نہ ملتوی کر سکتا ہے نہ ملتوی کر سکتا ہے نہ سال سائے میں حالار سکے لفف کرے نہ ہوں اس کے سائے ہم دیکھتے ہیں کہ قدر سے اس کے سائے ہم دیکھتے ہیں کہ قدر سے اس کے سائے ہم دیکھتے ہیں کہ قدر سے اس کے سائے ہم دیکھتے ہیں کہ قدر سے اس

ا پیسے ا معال کوحمن کے کرنے ہیں ہجھ بوجہ کی حزورت ہموتی ہے مراکز انفل سے ر ہاغ کی طرف منتقل کر دیتی ہیے ۔ا بک حیوان کو جہاں کہیں ہا حول کی ہیسیہ وصیات سے ساتقہ کڑیتا ہے اس میں سمجہ بوجھ اس کے لئے مفید ہو تی ہے اعلی تسمہ کے حیوا نا ت کو ماحول کی بیجیبد ہصوصیا ت سے سابقہ پڑتار ہتا ہے ۔اس لنزعن حيوانات كفتني زيا دويجيد فصوصيات سيسابقه برحارمتنا بسيراتنا بيءان كوملبذ مرتبه کهاجا تاہیے۔ا وراسی اعتبا رسیے اس قسم کا جا ندا راس عضو کے مغب حرکا ت کرسکتا ہے ۔ مینڈک کے بہت سے انعال محض مراکز انفل پر مبن ہوئے ہیں ۔ پر ندوں میں ان کی نسبت کم ہمو تنے ہیں۔ کترنے والے حابوروں میں ان سیجیمی کم ا درکتے میں صرف جیند ۔ کنگور وں ا درانسانوں میں تو رشکل مى كونى فعل السارمونا جوگا جواس كى مرد كے بغير بموسكتا رمو -اس کے نوا ٹد اِکل ظاہر ہیں۔مثال کے طور پر خوراک کے کڑیئے کولو فرض کروکہ یہ مراکزامفل کاایک اضطراری تعل ہے ۔جب تہمی ا ورجہاں بہیس خوراک اس کے سامنے اُنے گی حالات نحوا ہے کچھ ہی ہوں ۔حیوان اس حِصلیہ تے لیے مجبور ہوگا ۔اس کواپینے اس محرک کی میل کے بغیرای طرح سے جارہ ند ہو گاهیں طرح سسے اگریا تی کے سیمچے آگے جلا دی جائے تواس کو المسلے بغیرجا رہ نامیں ہوتا ۔ نتیجہ اس کا پہرہوگا اس کوایٹ اس معدہ لوا زی کا مار ارضیار میکنتا برے کا میانوں کے انتقام وسموں کی وسن کی میند سے زبرزادہ خوری کے خطرات اس کی زندگی کے تنقل الجزا ہول کئے مخطرسے اور جارہ کی وائش میں مفاطر کرنے کی عفل سرموزاں تعدیشیطانفس کا نہ یا یا جا ناکہ فررا وریمبوکارہ میلئے میزان فرمنی میں اس کے ادنی ہونے کی بابیرولیل ہیے۔اور جو کھیل اں جا رہے پہال کی کنہ اور الجلیر مجھیلیوں کی طرح سے انسی ہوتی ہیں مهال د ه کا نیٹے سے بچ کریا تی میں گریں کہ بھرانھوں نےخو د کخو د کا سنطے دیکو ناشیرو ع کمیا اگران کی کشرت بییدائش ان کی کوتا وا ندیشی کی لا فی زکردے ا تو بہست حکداس کی مقل کی بناً پران کی س کا خامتہ ہو بائے ۔ اسی سے تا م ر پژیعه والے جاندار وں میں بیموک ا دراس کی بنا پر عباعال موتے ہیں وہ

ا نعال و اغ میں داخل بوگئے ہیں جنائج جب تعلم عضد یات کا جا توعض او نی مرکز ول کوچھوڑ دیتا ہے تو یہ باکل معدوم ہو جائے ہیں۔ بغیر و اغ کے کمبو ترکو اگر غلا کے انبار پر معی جبوڑ ویا جائے تو بھوکا ہی مرے گا۔

اگر تلد کے انبار ریھی چیوڑو یا جائے تو بھوکاہی مرے گا۔
اس طرح جنسی مل کولو ۔ پر نادوں میں میصن نصف کروں سے تعلق ہوتا جب بریکال لئے جائے ہیں تو کبوتر ایسے جوٹا ہے کی شور و بکار کی طرف طلق توجہ بنیں کرنا۔ گالٹنز کے تول کے مطابق ان کتول کا بھی بہی حال ہوتا ہے جین کے دافی رسنیوا ) کو نقصان کیوجی نج جاتا ہے جین لوگوں نے ڈار وان کی کتا ہو ایسینٹ آف میں بڑھی ہوگی دواس امرسے واقف ہول کے کہ اس کا مصنف پر نادول کی ل کی اس کے مناب کی مصنف پر نادول کی ل کی اس کے مشاہ شرکیل ہوتی ہیں اوقا ت نرکے پر مہت نواج ہو کہ ہوتے ہیں ۔ ان کو دکھا کردہ اس کو مجھا تا ہی کہ بھی وہ اوقا ت نرکے پر مہت نواج ہو گرھینگوں اس جو نکہ جبلت جیسی کو معلق او بی مرکز وال سے بھونا ہو گرھینگوں میں جو نکہ جبلت جیسی کو اس کے علاوہ اور نروں کی ایک بڑی مقدار مسی ہوتا ہے اپنے ہر سال مینڈک کی نسل کی ایک بڑی مقدار مسی ہوتا ہے اپنے ہر سال مینڈک کی نسل کی ایک بڑی مقدار صفاق نا ہی نہیں ہوتا ہے اپنے ہر سال مینڈک کی نسل کی ایک بڑی مقدار صفاق نا ہی نہیں جب میں کی اس کے علادہ اور کوئی وجر نہیں ہوتی کہ ان کا نوئے پی شعمکا نا ہی نہیں جب کی اس کے علادہ اور کوئی وجر نہیں ہوتی کہ ان کوئی دان کا نوئر دل کا حذر فومنی مالکل کورا نہ بھوتا ہے۔

اس امر کے کہنے کی بہاں جبندال صرور تبنیمی کدانسان کا عمرانی ارتفاع کس حدیث بعضی بہاں جبندال صرور تبنیمی کدانسان کا عمرانی ارتفاع کس حدیث عفت و عصمت کا ربین سنت ہے ۔ مقدن اور وحشی زندگی میں نتاید ہی کوئی اس سے را فرق ہو عضویا تی کیا فاسے آر عصمت برنظر الحالی قوامی کے اس سے زیا وہ اور کوئی مین بہیں ہیں کرموج دھی داعیات برجالیاتی اور اخلاقی موزونیت کے وہ ضیالات فالب آجاتے ہیں جبن کو واقعات و حالات دماغ میں بدیدا کرتے ہیں اور بازر کھنے والے یا جازت حسنے والے یا جازت حیے والے یا جازت حیے والے یا جازت حیے والے یا جازت حیے والے یا جازت حیال ہا ہوتا ہے۔

بانب

خود راغ کی بنا پرجر زہنی زندگی مالم وجود میں آتی ہے اس میں مجمعی قریبی وربعیدی کھوظا سے کا بر عام المیاز لیا یا جاتا سیے ۔ یہ باست جمیشہ سے کم سرسے ک جر صنف کے افعال بعید ازین مقاصد پر مبنی موتے ہیں وہی سب ا<del>س</del> عاقل و و درا درمتن سجها حا تا ہے ۔ اُ دا روگر دجو صرف ایک تھنیٹہ آگے د کمھتان ہ زا د جو صرف د ن تھم کا انتظام کرتا ہے فورقس کا مقصد صات مرف ایک منفرد و تنبان ندگی کی پر روش بمولی ہے یا ہے جو آیندہ اپنی اولا د کے لیے اغظامات کڑا ہے قوم پرست طب کو من حیث المجمور ع قوم ا در بہت ی آنند ولسلول کی فکر ہوتی کہنے اور ہالا خرفلسنی ایم تہ وجو کل بنی بذع انٹان کیے لینے پریشان ہمو تا ہے اور میں کے کموظات ایرالاً ہا دیے لئے ہوتے ہیں یہ ایساایک غیمتعا لمهب هب میں اس کا ہر درجہ اس خاص تعل کے اظہار کی زیادت کی نا پر قائم ہوتلہہءٔ جو د ماغی مرکز وں کو مراکزا د نی کسیے ممتا ز کرتا ہے۔ نظر نیخو دحراکمتیت | طویل را سنه میرصی کے تتعلق بیرخیال ہے کہ اس میں بعبر کے تصورا ساا وریا د دائیتں ہوتی ہیں جونعل ہوتا ہے یں حدیک کہ بیا کہ طبیعی عل ہے اس کی توجیہ مراکزا دنیا کے افعال کی طرح سے ہونی ماہیئے۔ آگراس کو بہاں اضطرار ای عل قرار دیا جائے گا تواس کو دہاں تجبی اضطرا ری ہو نا چا ہیئے ۔ و ولوں صور کتوں میں تروج مراکز میں واُکل ہونے کے بعد عضلات کی طرف جا ماہے ۔ سلین حسن را سندے کر تنوج عضلات کی طرف جاتا ہے اس کانفین مراکزا دنیٰ میں تو نظا مرخلا با کے جیذریفردہ نعکاسات ہے ہُوتا ہے۔ برخلا ن ان کے نفیف کروں کے انتکارات بیدا ورغیر متعین ہوتے ہی ا در پیمن کمیّت کا فرق ہے ۔ کیفیت کا نہیں عبس سے اضطرار ی عل کی نوعیت میں کو ٹی خامس فرق وا قع نہیں ہوتا کینے اِل کرتا ما فعال آس سم کے افعال کےمطابق ہمونے میآ ہمیں جدیڈھبی عفنویا ت کا اصل ا ساس ہے۔ اورا م خيال سينعو را درا نعال عمبي كي علق كي تعلق د دشعنا د نظريك فالمُ بو سُمِّعُ میں یعین معنفوں نے یہ دیمیمکر کہ اعلی قسم کے ارا دی افعال کے لیے اس ا مرکی ضرورت ہوتی ہیے کہ احساس ان کی ڈبنا ڈئی کرے یہ نیتیہ 'کا لا ہے۔ ا

دنی ترین اضط اری اعمال کے سا ننداس قسمہ کا کوئی احساس می غالہ ن ہے یہ احساس نخاع سے متعلق ہو ا وراعلی مراکز تعنی نصف نت کے اس طرح سے سوجاتے ہیں کہ نظامہ آن کا تعلماً يتحا وزكرحاتم یہ کو اٹھی طرح سے سمجھنے کے ل تو دئرگتی کوئیقی احساس تعبی موتا تھاً ۔ لیکن دومہری طرفِ لوتھے پاشلسپدی دمہنی ماریخ کا ایر نے سے کوئی شے باز نہ رکھ سکے گئی ا در تنڈ کر واپسا ہو گامیں میں

ئی ۔ ہر شخص کی ذہنی تا ریخے کے ساتھ اس کی ہما نی تاریخ بھو سے کے بیرنقطہ کے مطابق پر گالیکن اس میر رو ی ہی ہے جیسے کدشارے تاروں ہے آواز کل اس کے ساتھ ساتھ جلتاہے ملکن اس کے قدموں براس کا کوئی تزمیں پڑ حب تك بهرايني نقط نظر كومرن مراكز عقبي ببي تك محد ودر لطية م (ان کے افعال کے امن میکانی نظریہ سے زیا ہ ، کو فی ولکش و ولفہ یب شیخ تھ آہیں آتی ۔ بایں ہمشعور می اپنی حکہ برموج دیسے اور غالب کمان ہے کہ ریگر ں واعال کی طرح یہ مجی نسی زنگئی عومٰن ہی سے عالم وحرد میں آیا ہے ہی تغومعی اوم ہوتاہے کہ اس کی کو ئی غرطن نہیں ۔اس کی غرط ب معلوم ہوتی ہے ،نیکن انتخاب مے لئے یہ ضروری ہے کہ اس میں ت ہو ۔شعور کی و ہلمالتیں جرصیم محسوس ہو تی ہں ان کومضبو ملی کے ر ا ورجو غلط محسوس ہونتی ہیں ان کور د کا جاتا ہے ۔اگر شعوری حالتو ، کِیرْ نُنے اور روکنے کے معنی انقرا دی طور پرمست لازم عمبی اعمال کے طور مرتوی کرنے اور و بانے سے ہم تو مکن سے کہ <sup>او</sup> ہمی حالتوں کا المعبعي كي ربهبري ورمبنا في كرتا برو٬ اوراس كواس راسته سر ركمتا جو نز دیک سب سے بہتر ہوعمو ماً یہ ہوتاہے کشنور کمے نزویک ترجوتی تے وہ ورامل انسان کے لئے بہتر ہوتی ہے۔ یہ ایک ورہا نت ہے کہ لڈا ت عمو اً مفیدا ورآ لا مرعمد ماً مضرمجے یا ن کے ساتھ وات ہیں۔ زندگی کے تنام اصولی اعال سط اس کی تشریح ہوتی ہے۔ ی ہوتایا ورم کرآنا' نے ہرکھے اثرات یہ تعام میزیں آئی ہی ناخوانشگوار ہی جیٹنا کہ ہو و خوراک سے بھر نایانگان کے بعد آرام بینا آورسونا 'آرام کے بعد ورزمشن رنا - اور ہمیشہ ملد اور مڈ بول کا اچھی کا اسٹ میں رمنیا خوطنگوار ہوتا ہے مرف پینبه اورا ورمعن دیگیرار با ب فکر پیکینتے میں کہ مفیداً تیا کا خوشگوار ۱ ورمه نه

ی مقیرہ خلقی رجحان پرمنی نہیں ہے لرانٹ املین نے اپنی کتا ہے عضویا تی جالیا ت میں كانيتجه ہے جوخارجی دنیا سے م کے مثعلق شک کرنے آ ب بذا میل بلانگلف و ہی راس بِے۔میراا نداز بیان کچہ ایسا ہو گا کہ تو یاشعور زنا علایہ لِرْوِں کو اپنی مِا یات کی جہت میں کام کرنے پر تجبور کر تارشاہ تے کھیل کا تھن کمزور ومفلوج تاشائی ہی انہیں نے ۔

، سلے بخریر ماصی کے دہینی محوظ سے ہیں ، علما ملقة نظام عضلي محاعتر انے ۔اس کتا ہایں ہمراس ٹ ومنى اور د ماغى عنا إاول تواستحليل مراء ری کاعضواینے منلا زم شعور کے ساتھ جس حد نک کہ اس کوانی اولاً وغهره ينفييات روحاني مين وبهن كي تقتيم مبض ايسي قويتون م بعضَّ تحدِه دِحالتوں میں عمل زہنی انسان ہوتی ہیں تیملیل ایج عصبی ماکزاونی سے سیکراعلیٰ تک ڈیع مبی ُنظامات سے سبخ ہوے ہیں جوار تسا مات وحرکات کا تے ہیں ۔ میں نہیں کرسکتا کوان کے علاوہ وماغ کے اور کون سے اجزاہو سکتے ہیں''۔ میبزیٹ صاحب کئے ہیں ننسف کروں کا مرعضله اور ہر ذی حس نفظ کی سطح تبرر ہوتی ہے۔ ان کابیان می ذرکورہ کا بیان کا میان کی ذرکورہ کا بیان کا موابد ہے۔ ہوتی ہے۔ ان کابیان میں ایک نقط ہوتا ہے۔ اور ذرہ می بہلو پر اسی نقط سے اس عضله اور نقط سے حس و نصور کا میں ہوتے ہیں جس اور حرکت کے حس و نصور ہی وہ عناصر ہوتے من کا عظلیٰ نفسیات کے نقط نظر کے مطابق ذہن نباہوا ہوتا ہوتا ہے اشاء کے مطابق ذہن نباہوا ہوتا ہوتا ہے اشاء کے ما بین جو علائق ہوتے ہیں ان کی توجیہ اُسلا فات ربین تصورات ) سے کی جاتی ہے اور جذبی وجبلی رجانات کی توجیہ ان اعتلا فات کے ذریعہ کی جاتی ہے و تصورات وحر کا ت کے بابین ہوتے ہیں۔ وافی اور مائرے خلا اور انسی حرح مصورات وحر کا ت کے بابین ہوتے ہیں۔ وافی اور دائرے خلا اور نفران کو خلو طان کو انسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے گئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے گئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے گئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے گئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے گئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے لئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انصورات و دونوں کے لئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انسی سے دونوں کے لئے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جوخطو طان کو انسی طرح سے جوخطو طان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کی تو بی کو انسان کو انسان

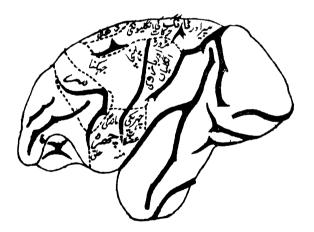

شکافیمهایک بندر کے داغ کا بایاں نصف کرہ - سطح فارجی الماتے ہیں ان کو رمشیوں اور انتاا فات و و نوں کے قائم متعام مجماع اسکتا ہے ایتلا فیه کے نظریہ تعمورات کی حیثیت کے تعلق شک ہوسکتا ہے لیکن الکا معلمانہ فائد ہ ہیشہ باتی رہے گا۔ ہمرحال میعلوم کرنا فالی از لیجین ہیں کہ عفویاتی محلیل اس میں کتناعیدہ کام ویتی ہے ا ہم اس کو تشریح کے ساقہ بیان کرتے ہم حرکی رقب ایک بات قطعی طور پر ثابت ہو جگی ہے اور وہ یہ کہ مرکزی تلفیفات اجشکاف نہ دولینڈ و کے وونوں جانب ہیں اور (کم از کر بند رس) بڑے کنارے والی تلفیف (جوان میں صطی سطے کے ساتھ مسلل ہوتی ہے جہاں کرایک نصف کرہ ووسرے نصف کرہ سے جڑا ہو ابنو ناہے) وہ صحتہ ہے جہا ان تمام حرکی ہیجات کو جوفشہ و ماغ سے روانہ ہو کر تعمیلی مراکز بعنی قبطہ و اس انتخاص و بنے کی لون

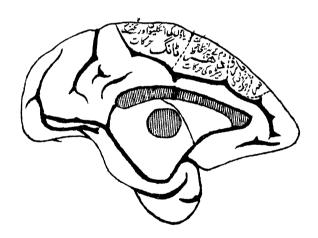

شکان<u>ہ ۲</u>۳ ر

۔ ۔ ۔ ۔ بندر کے دماغ کا بایاں نصف کرہ سطے رسطی ۔ جاتے ہیں گرزنا پڑتا ہے ۔اس حرکی رقبہ کا وجو دسشریح تقطیع اور علم الالفن مینوں کی شہما وت سے نابت ہے۔

وسنورنفنيات باب 119 نمیران نمبر ۲۶ کی مکلیں شیفرا ور مور سلے کی مرتب کر دوہی اوران سے بندر کے حرکی رقبہ کی تشریح ، ترتبب،اس فدر وضاحت مے ساتھ فلیم ہوتی ہے کہ کسی ہیاں سے نہ ہوشتی ۔ شکل نمبر سوم کو اسٹار نے مرتب کیاہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیشے جیچے کی طرف کمیونگر ہاتے ہیں ۔ بیٹنے شہی تموج نصف کروں میں وال ہوتے التي ان مب كورقبه روامين وسير الرايات بعد راقبه روامين وامي اعتبار سعاك

شریم فی میشد. ایا اغ که ایا فطیق جوفرت رولیند پین سے کئی ہے:-۱۱ می در ایس منطقات است مسلم است میں ا قیف کی حیثیت ان ناہے 'جروال منظرہ اور اس کے نیچے کے صول سے گز آماہے

اور بوں جوں یہ سے نے اتاجا تا ہے اس کی ناتی تنگ تر ہوتی جاتی ہے۔ علی کے بائیں تعمد مصلہ پر ساہ مضوری عظیمی سی جہیں یہ تور مات کے باق

ہیں اور ریشوں کے راستہ کا بغور سلالعہ کر کے ستعلم کو نہایت آسانی کے ساتھ معلوم ہوسکتاہے کہ حرکی تمو جات کے روکنے میں ان کا کیب کمچمہ انز ہوتا مرکا کہ

مّشرد ماغ کی حرکی مقامیت کا وہ ثبوت جو طالب علمہ کے لئے ز ا د ومفید موسکتاہے۔ ایک بیاری سے متاہے حبکوا حبک افیمیا یا حرکی افیز یا کہتے ہ حركی افيزيا میں ندتو آ واز مبند موتی ہے اور ندزیا ن اور مونٹوں پر فالج کا اثر موتا ہے ۔ سی قسمہ کا فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور مکن نیے کہ سوائے ان اعضا ْسِ مِعِي سَكِنَا ہِےَ ، رومِتني سَكِنَا اور گامُجني سَكَنا ہے .لبكن وہ يا تو الفاظ كا س كرسكتام، ياأكرا واكرسكتاب نؤصرف جند بي معنى الفاظ وتركيبات جواس گفتگو کی کل کائنا ن ہوتی ہے۔ یا پیمبی نہیں توابیہا ہوتا ہے کہ وہ بولناہے ببكن اس كى مُفتكو غير مراوط و ب سرو با بونى يهيه - كم و بين الفاط كالنفظاور استنعال غلط ہوتا ہے۔ بعض او فات اس کی گفتگو محص کے سنی حرو ن کا مجموعه موتى سے - فانص حركى افيزياكى صورت بين مرافي كو اپنى غلطبول كا س بہونا نہے اور اس کو اس کے بہت تکلیف ہوتی ہے ۔ جب تمجو نے کی اجازت ویدیتے ہیں ہمہ تو یہ دیجھا گیا ہے کہ سامنے کا زیرین جرس تف مو ناسب ( ویکموشکل منسد ۴۸ ) بروکان اس وا قعه کاس مثایرہ کیا تخا اور اس و نت سے جرس کو تلفیف پر و کا کینے لگے ہیں جو لوگوں كا ما يا ل ما تخه زيا و ه كام نہيں كرتا اور دا ہنے ہائھ سے زيا و ه كام كيتے م ان کے واسے نصف کرے میں نقص ہوتا ہے۔ اور جنکا دا ہنا ہا تھوزیا وہ کام نہیں کتا اور بائیں بات سے زیاد و کام کرتے ہیں ان کے بائیں نصف کرے ہی نفض موا ہے۔ وافعہ یہ ہے کہ اکثر لوگ او بائیں دماغ ہی کے مولئے ہیں یعنی ان کی مسام یدہ اور مخفوص حرکا کت کی باک بائیس نصف کرے ہی کے ہاتھ میں ہوتی ت عام طورير جو لوگ زياده تردا بن باخت سه كام كرتے بين اس كى

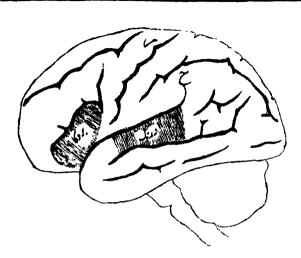

وجرہی ہے اوراسی وجہ سے بائیں نصف کرے سے صرف دا ہے نصف حفظہم
کی طرف ہمت زیا دہ ریشے آتے ہیں بہ و تکل نمبر ۳۴ حرف سرکے بیجے و کھائے گئے
ہیں۔ لیکن یہ مکن ہے انسان کا با ہا نصف کرہ زیا دہ کام کرتا ہو۔ اور اسکی کوئی
ہیں۔ لیکن یہ مکن ہے انسان کا با ہا نصف کرہ زیا دہ کام کرتا ہو۔ اور اسکی کوئی
مارمی ملامت ظاہر نہوتی ہو۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ جہے دو نول حصے
اس نصف کرے کے ماخت عمل کرسکتا ہے جبکہ ہو تھائی یا تکلم کہتے ہیں۔ دہ نول انصف کرو
میں ہے کوئی ایک متاثر کرسکتا ہے جبلے ہی گفتگو یا تکلم کہتے ہیں۔ دہ نول ایک دھٹرسلیو
میں ہے کوئی ایک متاثر کرسکتا ہے جبلے ہے گردا فیزیا ہے مذکور کہ بالا وا قعات سے یہ
اور پیٹ کے عفلات کوئل میں لاسکتا ہے۔ گردا فیزیا ہے مذکور کہ بالا وا قعات سے یہ
اگر اس میں مجھ نقص واقع ہوجائے تو توت کویا فی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر چہ دا ہنا
اگر اس میں مجھ نقص واقع ہوجائے تو توت کویا ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر چہ دا ہنا
کھانے و قت مختلف قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔

موص ففا ئی میں ہوتا ہے ۔ یہ امر جمی مینو ر ممکنہ شہار تر اہے کوٹٹرتین کے بائش م ے وو نوں کا پیخی**ا**ل ہے کہ فٹیکیہ کے با لائی، ورزبر ہو ما تمة امن تسبحه كي مطالقت بأبئ جاتي ہي ،كيونكه پهخهُ لدكررك تمع كدكي ايس واقعات مشابده مي كك جن س ی تا ئید ہوئی ۔اگر دونو ں فقس بیکار کر و سے جائیں تو مو یقینی ہے کہ نہ صرف روشنی کی حس ملکہ کل بصری یاد دختیں و جاتی ہں ؛ مریش کے بھری تفورات تا ت براس تعبد کا اثر صرف ى كەڭگىنىكىيە ئا انگۈر، دورقشە دىاغ كے ايم دمنی کوری مشروط عی خرابی کا ایک بهت ہی دنجیب وا تقہ وہسنی \_\_\_\_\_اکوری ہے ۔اس میں بعری ارتسایات کے عمسوں کرنے کی قرت پر تو کو کی خاص اٹر نہیں پڑتا 'بلکہ ان کے سیجھنے کی قابلیت زایل م و جاتی ہے ازروے نفسیات اس کی ترجید اس طی سے کرتے ہی کہ اصری صور



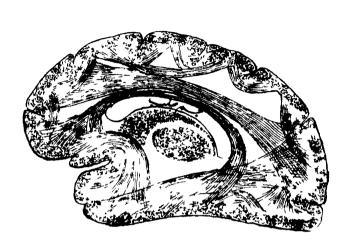

شکل بنبر ۲۹ و ، تار جوم اکز قشری میں باہم دگر دبط ونعلی کائم کرتے ہیں۔
اور ان کے معنی کے بابین جو اسلا فات ہوئے بیں و ، جائے دہتے ہیں۔ اگر ان بین کسی
اور دیج تصورات کے مرکزوں کے بابین جوراستے ہو تے ہیں۔ اگر ان بین کسی
قسم کی رکا وط واقع ہوجائے نواس سے یہ مرض واقع ہوسکتا۔ جمیعے ہوے
حروف بہی یا الفاظ اول تو بعض آ وازوں کو ظاہر کرتے ہیں ، ووسرے ان
سے بعض حرکات کو یائی متصور موتی ہیں۔ اگر مراکز کو یائی یا مراکز سماعت اور
مراکز لبصارت کے بابین تعلق منظع ہوجائے تواس سے لاز می طور پر ہیں بی
مراکز لبصارت کے بابین تعلق منظع ہوجائے تواس سے لاز می طور پر ہیں بی
وقع کرتی جا ہیے کہ الفاظ کے دیکھنے سے ہم ان کی آواز کا تصور نہ کرسٹیں گے۔
مختصر یہ کہ اس صورت ہیں ہم میں سے پڑھنے کی قابلیت سعد وم ہوجائے گی۔
مختصر یہ کہ اس صورت ہیں ہم میں سے پڑھنے کی قابلیت سعد وم ہوجائے گی۔
مختصر یہ کہ اس صورت ہیں ہم میں سے پڑھنے کی قابلیت سعد وم ہوجائے گی۔
مختصر یہ کہ اس صورت ہیں ہم میں سے پڑھنے کی قابلیت سعد وم ہوجائے گی۔
مختصر یہ کہ اس صورت ہیں ہم میں کے پڑھنے کی قابلیت سعد وم ہوجائے گی۔
مختصر یہ کہ اس صورت ہیں ہم میں کے پڑھنے کی قابلیت سعد وم ہوجائے گی۔
مختصر یہ کے سا منے کے صدغی رقبوں کو بہت زیا دہ صدر رہینے جاتا ہیں۔
مہر بین کے سا منے کے صدغی رقبوں کو بہت زیا دہ صدر رہینے جاتا ہیں۔
مہر بین کے سا منے کے صدغی رقبوں کو بہت زیا دہ صدر رہینے کو دیکھ کرشنا خت

نہیں کرسکا ۔ گر چوکر شناخت بھی کرلیتا ہے اس کا نام بنا دیتا ہے ۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ ان در آئندہ راستوں کی نعد ادکس فدر ہے جن
کابر آبندہ سمت میں گویائی پر آگر اختنام ہوتا ہے ۔ اگر آئکہ کاراسۃ بند ہے
وہا تھ کا راست کھلا ہوا ہوتا ہے ۔ کا مل ذہنی کوری میں مریض کی بھار
وہاعت کوئی فوت کا م نہیں دیت ۔ مریض کی حالت ایا ۔ طرح کے جنون
کیسی ہوتی ہے جس کو انہولیا ابر کمیا کہتے ہیں وہ معمولی معمولی ہم وہ کی چروں کے سمجھنے
سے قاصر رہتا ہے بہت مکن ہے کہ مریض یا جامے کو بجائے گا گوں میں پہننے کے
ایک طرن کندھے پر قوال لے ۔ اور ڈوی کو بجائے گا گوں میں پہننے کے
ایک طرن کندھے پر قوال لے ۔ اور ڈوی کو بجائے گا کو بیز پر رکھے ۔ یا
گذیہ کو بھی ہو ال کے ۔ یا صابون کو کھا نے لگے ۔ اور جو توں کو میز پر رکھے ۔ یا
گذیہ کو بھی ہو ۔ اور اس کو یہ نہ سعلوم ہو کہ اس کو کیا کرنا چا ہے اور نیواس
کورکھ ، سے ۔ لیکن اس قسم کی خوابی واغ کے بہت نریا دہ متضرر ہوجا نے
سے ہوتی ہے ۔

مرکنساعت فص صدی کے بالائی تلفیف میں واقع ہے ودکھول بہا میں وہ حصہ حس بردراگ لکھا ہوا ہے ) اس کا بنوت افیزیا کے واقعات سے مات ہے۔ چند صفحے پہلے ہم نے حرکی افیزیا سے بحث کی ہے۔ اب ہم حسی افیزیا کا ذکر کر لئے ہیں۔ افیزیا کے سعلق ہو تجھے ہم کو علم ہے اس کے بین دور ہوسکتے ہیں ۱۱) دور بردکا ۲۱) دور در ناک رس اور چارکا لمف بروکا کی تحقیق کا حال سعلوم ہے۔ ور ناک نے سب سے پہلے ان اشخاص کے مرض میں انتیاز کیا ہے جو گفتگو کو سبھے ہی نہیں سکتے۔ اور جو گفتگو سبچے توسکتے ہیں گرضر اول نہیں سکتے۔ اس نے اول الذکر حالت کو فص صدی کی خرابی برمنی قرار دیا کو سنہیں سکتے۔ اس نے اول الذکر حالت کو فص صدی کی خرابی برمنی قرار دیا کو سنہیں افراد کی اور اس موضوع برحدید ترین اعدادی تحقیق واکٹر ایکن اسٹار لئے گی ہے۔ ان کو سان مریض نفظی ہر سے بین کے دستیاب ہوئے اسٹار لئے گی ہے۔ ان کو سان مریض نفظی ہر سے بین کے دستیاب ہوئے اسٹار لئے گی ہے۔ ان کو سان مریض نفظی ہر سے بین کے دستیاب ہوئے (یہ لوگ کھی بڑھا ور دور سری ملفیف صدی کے دو تہائی ہیجھلے ان لوگوں کم نفض و باغ کی بہای اور دور سری ملفیف صدی کے دو تہائی ہیجھلے

حصّنهٔ کک محدو د تقایمن لوگو ل کو دا منے لائد سے سام کرنیکی عادت ہوتی ماغ كا باياں نصف حصيه كام كر<sup>ا</sup> اے ان مر جركي افزي<sup>ا</sup> كے لا شہائیں طرونہ ہوتی ہے۔اگر اکس مائب کا مرکز الکل ہی ا اعت اِتَیٰ رہتی ہے اس کے لیٹے دامنی جانب کا م ن پر ساعت یا بول جال میں منیز نہیں ہوتی بھونکہ یکر وبیش مصل ایس یرمنی معلوم ہوتی ہے۔ ان حالتول میں سنے ہو <sup>ہ</sup>ے الفا نا کم ن تو ان اسك يا سے اللان ہوتا ہے ، جن کے لئے يو ہوتے ہ و سری طرف ان حرکات سے ہوتا ہے جو این کے اداکرنے سکے لیا ی ہوتی ہیں۔ (مغول ورنک) ہم میں سے اکثر کی توٹ گو یا ٹی یاسمی ں پرعل کرتی ہے ' یعنی ہا رے بھری لمس اور دگیر تصورات غا و پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد حر کی مرکز مہیج ہوتے ہیں گیویاکہ الفاظ کی ذمنی آوازیں ا دائی الفاظ کے لئے بمنزلہ فوری میج کے ہوتی ہیں ہاں ان کا امکان نوت ہوجا ا ہے ۔ سینی بائیں جانب کے نفس صدغیمیں و مركز ننا موجا كاب، يا نناكر دياجا آب، تواس سے كويان پر ضرور ہے بعض ایسے وا تعات می دیمھنے میں آئے ہی من من من عِ خرا بی کا گُویا ئی بر کوئی اثر نہیں پڑا کیکن ایسے دا تعات بٹناڈ ہوتے ہی اور بھ<sup>ا</sup> کا ن ما دین مادت کے ملادہ اور کیونہیں کہ سکتے ۔ ایسی صور تو ن میں مریفن السینے ا آلات گویا ٹی کو دوسرے بصعت کرتے معی مرکز سے تبہیج کر تا ہوگا۔ یا بھیر یہ است بصردلمس کے مرکز ول سے متبیع ہوتے ہو ں گئے ۔ اور مرکز تِ کو رضل ہی نہ ہوگا۔ چرکاٹِ نے اسی قسم کے دقیق صفی اُسّلا فات فی علیل کی ہے ، جواس موضوع پرایک نا اِس کارانام خیال کیاما آ ہے۔ تہروہ 'شے جِس کا کوئی تام ہوتا ہے اس میں متعدد اوصاف وخواس اوراس کے متعدد پہلو ہوتے ہیں۔ کہارے ذمنوں میں شئے کے نام اور اس کے اوصاف و نوامس میں اہم استلاف ہوتا ہے اگر رباغ کے

ولٌ مِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَإِسْ شَيْعِ مُحِمِّلُفُ خِياصِ سِي تَعْلَقِي هِوْ اور ان وں میں (انرو کے قانون ائتلا ف حیں ریں سے کا زمی لمور ہرا بینا تعلق ہونا جا ہے کہ ان میں ت اتی تا مرحصول عمیمل میں ہے آتی ہو۔ اسمیں ه دِ فَ عَلَمْ مِو يَنْهِ بِينِ ﴾ خاسبت عمل ا دا في الغاظ ہے۔ آگراس لعکہ واغ کو ضربہ بنیج سرے حیں سے آوائی الغاکما ق ہے تر اگر میر رور تام داغی حصد ایم سیج وسالم بی کیول نہوں روسكا بن خرابی واقع جوجاتی سرميح بسكن بو للتے وقت بو لمتے اوپر بیان کر دی ہے۔ بینی اشیا کے م د کیر نواص سے ان کے اسار کی فرت زمن تنقل ہوتا ہے اولس سے رکین اگر کشی خص کے زمین میں نام لینے سے موگؤ ، لعني اس کي آوازان مس مندرحُه إلا ترتبيب ائتلافُ ٔ وں کونقصان پہنچ مانے سے وہ نہ مہ ن لغظ نابنا ہومائیگا لکہ سکی توت گوالم بممی کم دمیش نقصِان بیتونیکا نص تفائی کی خرا بی کی دجہ سے اسکی گفتگو بے ربط و بے سروا ہومائیگی ۔خانچہ ونین صاحب نے نصف کرے کی مکل بنا کر نہاست ہی عقريه بان كيا ہے كوا نيزوا كے جنفدر مرابط

ا ن میں خرا بی ان تین مقا ما ت سے کسی مگر مہو تی ہے د ۱ ) مرکز پر و کار ۲) مرکز ے (۳) ماشیہ کی بالائی اور زوا یہ دارتلفیفات جنگے بنیجے سے رو کروہ ریشے گزر نئے ہیں جو بھری مرکز و ل کا ہا تی د ماغ سے تعلق قائم کرنتے ہیں د بھو کھانے ہیں س نیتجہ میں اور ڈاگٹر اسٹار کی تحلیل میں (جو اسخوں لئے خالص حسی دا فغات مے متعلق کی ہے) بھی مطالقت یا نی جاتی ہے۔ ساكه ذمن من قوت محويا بي بجس وقت النيان يوتيا . تو کم و مبیش اس کاکل د ماغ ا و رکل ذہن ستنغول مو تاریبے شکل نمبر مربم (م ت اجھی طرح سے سمجہ س اُجائیگی کہ زیان گے اُ ما بل واقع بین. در آئند ک*یسی متوجات اس رفته کی*خلایا می ریشو ( یح کی ان مارمکیول کے ستعلق ہمراب تاب تجیم پنیس ہ ونراير بندا كامتني اسكى واقعات سے نهایت تشا موتی ہے۔ فالبّااعلیٰ زین مرکزہ ں میں ایک توابسے نطامات ہیں جن سے ارتسامات وحركات كااحضارمو تاب اور دوسرے وه بي ويلي نظامات كي فعليت كومناس ب دیتے ہیں۔آلات حس سے جب درآئنرہ تموجات دیاغ میں آئے ہیں توان سے کو کُٹھا

مہی ہوتا ہے 'اور یہ اور ول کو مہیم کو نتا ہے ۔ یہانتک کہ آنکارنیم کی طرف کسی ذکسی مسم کا افراج ہوتا ہے اس بات کے پوری طرح سمجریں آ جانے کے بعد اس امرکے دریافت کرنے کی بہت ہی کہ کھایش رہما ہی ہے کہ آیا حرکی زفر محض حرکت ہی کے لئے ہوتا ہے یاحسی امور کھی انجام دیتا ہے ۔ حس صریح کے جوات قشوراخ میں دوڑتے ہیں' یہ کل کا کل حرکی مجمی ہوتا ہے اور سی بھی۔ فالباتمام تمومات کے ساتھ ان کے اصاس وابستہ ہوتے ہیں' اور جلد یا جریح کا ت

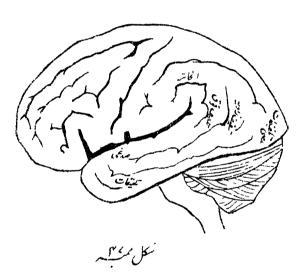

کا باعث موتے ہیں۔ایک اعتبار سے ہرمرکز درآئندہ ہوتا ہے'ا ور دورہے اعتبار سے ہرمرکز برآئندہ ہوا ہے نخاع کے حرکی خلایا تک کے اندریہ وونوں خصوصیات لازم ولزوم چیزوں کی طرح سے موجود مہوتی ہیں۔ ماریک ایکسنہ

دمتودتفسيات

، کداگر ایک حمرکی مرکز کے گرداگرداس طرح سے شکاف دیا جا ما نح میں کیا ہوتا ہے ۔ انسیار کے عام علائ<sup>یں</sup> مثلاً ئی علامت ظاہر مہوئی ا درنہ قطع کرنے سے بیروس<u>ا</u> ربر تجربه كيالوده دماع كان حيول كافلم أفك بعد الكر

كمأكراتما

مختصریه که بیدام بالکل ظاهر به که مهاری دمهنی حالتوں کی معلومات ا پستلازم د ماغی شرا کط کی معلومات پرکهیں زیادہ میں محلم کے عناصر بین میں نامی میں معلم کے عناصر بین له دسنی خالتیر مطعًاا ور کلیتًا واقی مالتوں کے تابع ہی اب بھی محض مغروض ہی بجینا جا سیئے۔اس کے

رصحيح بميماس امرس سم كوسيج م کوئی قراروا قعی بعیت اعلیٰ برور را من میت اور کام در اور کی میت اور کام در ک

ہے پہلے کوان حالتوں کامطالعہ کیا مائے جرصیح معنی ا باب میں جنت کرا ہوں۔ یہ بہلوایک عام اہمیت رکھتے ہیں 'اوران کوہاری تام ذہنی مالتوں کی پیدائٹ میں دخل ہوتا ہے۔

9

عصبى عمل كي جندها الألط

در در م<sub>یر</sub>ی ماربطرن مکو*س عصب مینی کومتا اثر کرکے منقبض کراتے ہی*ں تویہ <sup>ت</sup>امہت جاری م*مکوس قوی تر*تموج کی ضرورت مہوتی ہے۔ا ورانفیا ض <sup>ز</sup> یرمی موتاہے لیکن اس طرح سے جب یہ موجا تا ہے تو ه وا سلمه سعه مکوس طور پرحرکت موتی ہے ایاک یں بر غالب آنا تموج کیلئے <u>پیلے</u>ضوری ہوتا ہے ۔ لمیکن ، بہترج أن خلا لم بر غالب أجاتا بهد توان سے دورری جانب يرتموج خارج مہوتا ہے۔ كما يەع جھويے بيا ندپر بندوق كے تھوطيخ ئے مثابہ نہیں ہے -ریان روعمل اور احراج کے ہونے میں حس قدر وقت صرف ہوتا ہے۔ ریان روعمل اور احراج کے ہونے میں اس کی است فور وخوض سے گذنت چندسال سے اس کی نہایت غوروِخوض \_\_\_\_ اِ ختبارات کے فریعہ سے جھیتی ہو رہی ہے، اوراس امرکی کوشش کی جارہی لات کی حرکت میں حتینا زماندہ سر منی عصب کے سرائندہ تموج کی رفتار کو در ب جوطر پیقے اس نے استعال کئے تھے وہ بہت ہی جاری روات عل اليحُ مُسكِيُّ - أ ورجونِتا تُج مرتب مبوسطُ ان كو رفتا رفك كي يا يُنتول منه لا یا گیا۔ اس بر عام طورسے دلچسی کا اظہار ہوا کیو ما توان تعين خيال في ما يي<sup>ء</sup> اِ زربستہ کوانی گرفت میں لینا نشرع کیا اس سے لوگوں '

لیکن میں خروع می میں کیے دیتا ہوں کر رعب کا تعلقاً گراہ کن ترکیب لیونکولسی حالت میں بھی جات دریا فت نہیں موسکا کہ خسیس زیا سے

مختیق ہوئی اور نہ ذہنی نقطہ نظر سے ۔
ان تمام تحقیقات میں طابق کارکی نوعیت تقریباً ایک ہی ہوتی ہے۔
موضوع کوکسی ندگسی قسم کا اشارہ کیا جاتا ہے، ساتھ ہی وقت پیاآلات پراس کا
وقت تحریر ہوجا تاہے ۔ اس پر موضوع سے کسی ندگسی طرح کی عضلی حرکت ہوتی
ہے، جو روعل ہوتی ہے ۔ اور آلات پراس کا وقت بھی خودنجو دمکھ وہا تا ہے۔
ان دولوں تحریروں کے مابین جو وقفہ ہوتا ہے وہی زمان روعل ہے وقت
بیاآلات مختلف قسم کے ہوتے ہیں ۔ ایک تسم تووہ ہوتی ہے جس میں ایک
وقسول سائیا کر تارہ بتا ہے۔ اس پرایک کا فقہ منظ جا ہوا ہوتا ہے جو وصو مکس
ہیں رکھ کرسیاہ کیا جاتا ہے۔ اس کرا غذیر برقی خلم سے ایک خط بنتا چلا جاتا ہے۔



فتكل نسبق سر

جب اشارہ ہوتا ہے توریخو کھی اخود بخور بندہو جاتا ہے اور روعل کے بعد

لےعلاوہ ایک ا وربرتی فلم مبوتا ہے داور بیکسی دھا والے خط میں اشارہ اُورروعل کے امین جو درزر ہ جاتی اس کا لہروں والے لياً ما المعينكل بروم يبطي نشان خط وسرے نشان برردعل کے ہونے مریخ اس بیالنش کے لئے بالموم سب کا وقت بیا کھندہ استعال ہوتا۔ سور ابتداءٌ صفر پر ہوتی ہیں ۔ انٹیارہ کے ہونے پر رحس تھے ساتھ ہی آیک برتی *انز* ان پر بھی مہو تاہے) یہ طبنے لکتی ہیں۔ اور ردعل سے رک ما تی تہں ۔ان کی ت ساوه ردان کل ایجربه سین ثابت مواسط زمان روعل ایک بی بی توجه انتظاری کی جہت کے امتیار سے مختلف سوسکتا ره ه اینی تمام توجه محض عضلی ردعل کی طرت صرت کریے تو میہ مدت کم موتی ہے لِبَهْ نے دنٹ کے معل میں کام کرتے وقب اس وا قعہ کا سب یہ كما تحااس كابيان بيدكيغو دمما زمان روعمل عضلي توبالا وسط سوبيور ونزايا ى بالا وسط. مى بى ، ثانية تھا - گراختبارات عضلى طريقه برمبونے جائبيں ك ريقه بر وقف كم از كم موتاسب اورنتينسية يستقل. بالعمومهج ورزُّكا مامین بےا ور ہے سیکنٹد کے بین مین وقفہ سو ناہے ۔میرسے خیال مر آن حالات ب كيم منى افراجي راستون كاس حد تك متنجيم موجاف كيم بن حوافراج کے پیرسی کم حالت ہوتی ہے۔ دوسرے الفاقائیں اس کے تعنی یہ ہیں ۔ کزول میں عارضی طور پر ایک محکوس قوس بنجاتی ہے بسرس سے در آئندہ

ول موتی ہے توح کی رقبے ایشارہ م بهو طاتی ہے خصوصاحب کہ بیاشارہ لَّةِ نَهِيرِ مِبُونًا لِمُعَمِّ بِلِأَسِي إِدادِهِ كِيهِ مِثْرِجاتًا ہِنِهِ لبذابيا ختيا رات كسي عتبار سيخفي رقأرفكر كا بعة ميں۔ان *كو خت*لف طرنق ير سحيد<u>ه</u> نبا وقت روعل کما مائے ۔اس طرح سے کوٹٹلفٹ مم کے ا ایک کے لئے رقبل حیا مہو، اورموضوع کوا اأنتأره ملنه والاب يظاهرت اس صورت مي روكل ، او ربیند کے بغیر دشوار موکاس میں بھی جوامتیاز و انتخاب موگا وہ نی اعال سے الکان ختلف ہوگا جن کو مجمعولاً امتیا زو انتخاب کے ن روعل يران تام يمي آليول كما احنِا فه كرليا طابياً ہے، اُ وَرَنْقُطُ ٱلْحَازُومِي ہِمِيَّ اس کَتَّ اب خوداس کے تغييرا ر زمان روعل فروا ورأس کی عرشے احتیار سے فتلف ہوتا ہے ط و غیرمتدن انتفام میں یہ برت طویل موتی ہے دچنانج ایک کا مشأ پرہ ہے له ایک بر مصر کو تقریباً ایک سینالکا تھا ، بجول میں تھی کیا مت طوبل ہوتی رابِّه ول سرزين تقريبًا نصف سكنه

ى نوعيت اس كومتغير كسكتى بيد - ذيل مين وه اوسط درج أتا مول جن ونسط آوانه ڈا ت<sup>ع</sup>ل کا مقابلہ کرا ۔ دو**نو**ل مقا مات کو ایک وحنوع نے ایک ہی ساتھ انھا در بیرد و نوں سے رغل وربت میں یاؤں ہے ہیشہرڈئل حلّد موتا تھا ۔جب ں اچھی کھال کوجیواگیا تو بائقہ سے رسوعل نیلے مواننتی ا از سے ز مان روعل طویل مو جاتا ہے ۔ لیکر اس صورت ه ر ذات کا را براس وقت وقوع پذیر موتے من جب روحل سا تھ کنی قسم کا مقلی اور زمنی عل ہوتا ہے ۔ان سے بیا ن نِيكَاصِحِ محلِ تو ر و موتا جِهال ا دراِعقل اعِللَ كا ذَرُكُوا عالمًا الْكِيرِ. تعِف لوكُ بِنْ مُنَامٌ بِيَالِمُنْتُولِ بُولِالحافُ سياقُ ايك مَلَّهُ دِلْمِهِناً مِإْجِيعَة مِينَ -آس -ن حضات كاخيال كريم مير سجيده روّات على وسيس نبان كي ونيا بول

رہے کیجب رومل سے پہلے ہم سومیں کے توزمان روعل کا کوئی خاص ہ علی اعل کی کم**ازکہ یرتوں کا اندازہ کر لیکتے ہیں یاس کئے اعباز میں م**تنا قغه لگتاہے اس کے اندازہ کرنے کے لئے اختیارات کے گئے ہمں ونٹ اُ ہے ۔اس نےان لوگوں سے رجیکے سادہ ربیل کا زمانہ پہلے تھا) یہ کہا حرکت (جوہمینیہ ایک ہی طرح کی ہوتی تھی )اس و تت إس امركا علم مو مائے كدو يازا يما شارون ميں سے تمكوكونسا إشاره ہے۔ان میں اوارسا دہ روات علمیں (حن میں صرف ایک اشارہ کیا جاتا ا وروه بھی موضوع کو پہلے سے معام موتا ہے) جو کھے فرق دریا نت ہوا لے متعلق ونسط کیہ کہتا ہے کہ بیدو 'د زمانہ ہے جُراملیا ذکر نے میں صرف مے جب دوا شاروں کئے بجائے جا را شارے بلاتییں و ترتیب استعل کیے ہے میں تو بیرنما مذہب ہے طویل موتا ہے ۔ دوا نثاروں کی صورت میں رحب اکہ اشارہ اتنا ہوتا تھاکہ کوئی سا ویا سفید شے دفعتہ مومنوع کے سامنے کردی عاتی تھی) تین مثالدوں کی اوسط مت مندر جبُر دیل ہے ۔ سیکنٹر عارا شاروں کی صورت میں انھیں تینول حضات کے نتائج مندوط ذِيل مِن -اس بارساه وسفيد كے ساتھ مبزو سرخ روشنی كا اضا فه كر ديا گما تھا یره فیسر کیٹل نے جواس طرلق پر ستجربہ کیا توہ کوئی نتیم مرتب نہ لئے اُنھول نے ان نتائج کوا ختیار کیاہے جونیٹ سے قبل کے مشاہدوا رتب کئے تعے اور جن کو ونٹ نے <sup>ت</sup>ر د کر دیا تھا۔اِسطری کو ونٹ م لتناج كيونكم وضوع أشاره كالتفاركر بابع واوراكرية تشاره ايك فاحق

کا ہو تا بنے تو تب تو توکت کرتا ہے۔ور نہیں کرتا ۔اس طرح ردعمل امتیاز کے بعد

عِ نِهَا يَا اَيُكِ بِالرسِفِيدِ اشَارِهِ هِوْ تَاتَفَ ٱوْرِدُوسِي مَارِكُنِي ) اورمشارہ کرنے والوں کے نزدیک مفیداتنارہ او یز کرنے میں مندرجۂ ذیل اضا فہ ہے ۔ ۶۰،۰۰۰ اوراسی طرح سے ایک رنگ کو دو رہے سے تمہ کرشم ۱۱۰ د . ا ورکسی ایک رنگ کو دس اورزگوں سے تمیز کرنے م ۱۱۷۰ اور اور معمولی انگرزی حیا ہے کے حرد من میں حرف A کورف کے سے اور اورنسی ایک نفط کو باقی بجیس الفاظ سے تمیز کرنے کے لئے۔ sila اور بروفیر کیشل اس واقعہ کی طرف تومہ دلاتے میں انفاظ کے پہانے ٹ کے پیچا ننٹے سے کچھ ہی زیاد و درگئی ہے '' کہذام کنظ کے خرود

> بِولَ کو پڑھاتے وَقَتْ یہ امر بالکل داضع موجاً تا ہیں۔ ان کے نزدیک مختلف حروف بڑیا سنے میں بھی کم وہیش د

پالمضوص حرف ع تو بہت ہی دیرمیں پہانا جا تاہے۔ ایک تصور کو دو سرے تصور کے ساتھ انتیاں ف پانے میں حتنی دیرگئی ہے اس کا بھی حساب کیا گیا ہے۔ گیلن نے بہت ہی سادہ آیات کے ذریعہ یہ جاس کرا ہے کئی خورمتو قد لفظ کے نطار جانے کے بعد تو بیا ہے۔ سیکر ج

یہ ٹابت کیا ہے کئی فیرمتوقع لفظ کے نطرا جائے گے بعد تقریباً ہے۔ سیکنڈ میں اس کا ایتلانی تصور میدار موجا تا ہے۔ اس کے بعدونہ طی نے اختیا رات کیے عن میں اشار ہ منفرد ہے کے الفاظ کو قرار دیاگیا تھا' اورایک تخص کو

واز بلندگهتا تها - جنهی که گفت کی آوازسیه ایتلانی تصور پیدای وا موضوع نیج یک تنبی دبا دی لفظ اور روعل دو نول کا وقت وقت بیا کے ذریعہ سسے ایک ایسان میں عربار راسی زار کر ایس جنب دیار و تیفیے

لکھ لیا جا تا ہے ا ورمجموعی طور پران در نوں کے مابین ختب ڈیل و تے فیے نا سب میں ۔ جو ما رمشا برین کے ہیں ۔

بی با بی با دورود د ما نه اوروه بدت جومحف لفظ کے بہجاننے رص کو دنسط زمان اوراکس د ما نه اوروه بدت جومحف لفظ کے بہجاننے رص کو دنسط زمان اوراکس

ہماہیے ہیں صرف ہوئی ہے منہا ہر سبی جا ہیں۔ اس طرب سے صبیف وہ وقعہ ساتھ جو ایتلا فی تصور کے پیدا ہونے میں مگتا ہیں۔ اول الذکر دو و تفوں کا علی وعللی نعین کرکے منفی کما گیا ۔ ان رو نوں کا فرق حس کو منٹ زمان ایتلا ف کہتا ہے۔

نفین کرنے مٹی کیا گیا۔ان دولوں کا فرق عبس کو ومٹ رہان ایٹلاف کہنا ہے انفیں جارانتخاص میں بالترتیب بین بسب بسب بعد ہے۔ سیکنڈ تھا سب سے آخری مدت کے زیادہ ہونے کا پیسب ہے کہ حبس شخص برتجر بدکیاگیا و وا مرکین تھا۔اس سے قدرتی طور پراہل زیان کی نسبت اسکا

س پرمبریان و در مرزی کاند است در میں سدا ہوتے ہوں گے رسب سے دم قفدا بیتلانی اس صورت میں نکشف سواجب کہ برین زبان کے رفظ 'اُرائم'' اتیز ہوا) نے پروفیسہ ونٹ کے دسن کوانگریزی زبان کے لفظ ویڈ " رتیز ہوا) کی طرف اس سور سیکٹار میں منتقل کردیا ۔ پروفیس کیٹل نے حرد ف کی صورت

ں رہے ہوئے ہیں ہوا پیمائی و فقہ ہوتا ہے اس کے متعلق حنید و کیسپ اور ناموں کے ابین حوالیتانی و فقہ ہوتا ہے اس کے متعلق حنید و کیسپ تجربات کئے میں ۔ وہ کہتے میں کہ' میں سے مکھو منے والے لٹو پر کیے حروف چیکا دیئے ۔اور اپنے سامنے ایک اوط رکھی حس میں ایک سوراخ تھا ۔

لو دمکھ سکة اتھا ۔ان نتائط اس سوراخ میں سیے حروث ن موتا ۔ اورار الک سے ناید حروف نظ آ۔ ارت مرت موق سے اوراس طح عب مراوط سے الفاظ وحروت کی ایک فاصی طربی تعدآ دکو پیمیان سکتا ہے' اورا آ ارا دی کوشش سے ان حرکات کا انتخاب کرسکٹا نینے جبی ان کے ادا لئے ضورت ہوتی ہے ۔اس لیے الفاظ مرو ت کے بڑھین میں مبقدروقت مرف موداً بيمروه ورحفيقت اس رعت يرمنني موتا بيم حبس رع نُ زبان میں جبہ ایطا نوی میں بجبہ لاطینی میں بہترہ اوریونا نی <u>بہ برہم نامنیہ تعی۔ دور ول پر جو تحر کے ان ترایم کی حرر تناکّہ</u> تی پر تصدیق موتی ہے ۔موضوع کواس امرکا علم نہیں ہواکہ وہ اپنی آبان ت غرزبان کونسبته سبت رفتار سے پار احتا سامی وجه به که با ب جب اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں توہم کوایسا معلوم موتا کہ سبت

ا وربیرتقربیاالفاظ وحروث سسے دکنی موتی ہے۔ا ورتحر ہات حرم ملوم موتاہے کہ ایک رنگ یا تصویر کے بہاننے ہ زمام کے مابین *ایس کثرت سیے اثیلا* من سوا <u>ہے</u> ک ولما اہمے ۔ زگوں اور تصوروں کی حالت میں نہم وا*اکٹرومنیزنے چندا بسے*اشخاص کا جوبہت بڑے سے کے عادی تھے آبا گونهترطور ربیان کرسل<u>ت</u>ے میں بہاتجربہ ہے کہ چھف*ر* ۔ و سی سب سے زیاد و مجھ کر آپاد بھی رکھ سکتا ہے ۔ اسکے بعد طواکط سب کومل فیست خواں بایا ہے ۔ تعار توجہ کو معنی زمان روعمل کے فتین میں بہت بڑا و خل کرکو ڈئے تنے پہلے سے ہم کو پرلیٹان کر رہی ہو یا دوران تجربہ میں پرلیٹان کرد'ے

روا یے ہیجوں کے ساتھ عل کے رجونو دیجی اسی ہے کہ دیا وُحمع ہو عاتے ہیں۔ حوآ خر کا رعصبی مزاحمت پر غالباً ، دا فلی ہیجان اور سبت پیلاموتی ہے۔ اور آخری اِس کے چلا لے میں کارگر نہو توست تا ل بی جاتی من - کوجوان باک ڈورا ورآ وا نہ سے کام لیتا ہےا یک رئی یا دنہیں ولاسکتا ۔ مروہ شکار کا شکاری ما نورتعا تا سوس ہوتی ہے تو پیرو ہ فوراً تعاقب ئے ان کوجند روز تک دری ہی پر رکھا ۔ دری نے کا رجمان مطلق طا ہر نہ ہوا .... کیکن ڈاکٹو موضوف وادی ...... تومنی کے بچول نے فوراً مرکات شروع کردیں کے بنبی شخ<u>ص اور اریکی دو نول کتول میں خو</u>ت اور بے اعتباری کے خیالات

يداكرتي (ا وراسي ه جهسيه انسالوِل ميں بھي بيچيزس خوٹ کا باعث معتق ہيں ؛ آن ہے کہان دو**نوں سے کوئی ساایک سبب نما**رتی علامات کے تنہیج کہ۔ ياب نه موليكين جب وونول مل ملت ميں يعنى حب احبني مِن لمتا ہے توکتا سی بھوکتا ہے۔ حوانچہ والے حمیا ہوا ت اتغفِ ہوتے ہیں - یہ مطرک پرایک لائن میں اپنے خواٹیے لیکر بیٹھتے ہیں ' ورِر بگراکترآخری سے خریہ تاہیں۔ ایک شے پبار باراس کی . نظریل تی ہے اس کرارگی بنا پرخب شے کواس نے پہلے سے ندلیا تھا آخری سے سنے ہی گیتا ہے -ماع کی **دموی در آ**ر قشر داغ کے ہرجھے میں یہ بات ہے کہ جب اسکو کیلی ہے۔ ا متا ٹرگیا جا یا ہے تو موضوع کے دوران خون اور نفسر دوا اِنْروْ تا ہے ۔ خون کو دباؤ تام عبم میں زیاد ہ سو حاتا ہے ۔ اگر میر کی رقب زیادہ نگی التحِس موستے ہیں' لیکن ان کے علاوہ بھی اُورٹام قشر کے متا ٹڑ کر نے سے ہیی نتیم مونا ہے ۔ فلب کی مرکب کی سسی اور تیزی بھی منا یدہ میں آئی ہے میسولے مین الدخون نا کواستِعال کے دریافت کیا ہے کہ دہنی کا م کیاتے و فست بازؤوں کی طرف خون کی قسم مکم مہوجا تی ہے ۔اورشر کی ٹی نٹا وَ ہڑھ علا اسے うしいしょ アーカーマーケーションハー・

innimmentaliani

نسكل نمبره بنفى عالت و دماغ كى مكون كى عالت بين ب دماغ كى عمل كى عالت بين (الزمو)

خفیف ترین جذبیهی بازودل کے کینینے کا موجب ہوتا ہے، خِیانچے برفوسر اڈوگ کے معل میں داخل ہونے سے باز دِکھیجہ گئے ۔ خور دیا غیبت ہی دعا کی ا عضو ہے ۔ یہ بالکل اسفنج کی طرح خون سے پر ہوتا۔ میسو کے ایک اور اختیار سے یہ معلوم ہوتا ہے جب ایکون کی طرف خون کی حیا تا ہے تود ماغ

بِل مَا ٓاتَّتِهَا ۔ اُگریہ کی طرف ذراً سے وَ رُتُّ کااضا فدموۃ اتو بیسر کی طرف جو یتاتھا تواس کے ممرے اندرخون کا دباؤٹرھ حا اتھا وال کرتے وثنت میسواپنی کتاب میں ایسے ہر رسی پر رکھی ہوئی تھی ۔اس سے مجھ میں ایک خفیف و ربرتی آلوں کو سرکی حلاسے تکا کُانھوں نے سوام کیا کہ ۔

و ران کے علا و وخاص طور پرجنبی بیجانات شلاخون غصّه وغیرہ میں اسکی حرارت معہ حاتی ہے ۔ جو نتا ذو نا درمہی ایک درجہ فیر بہنیٹ سے زیادہ ہوتی ہے محاط بنتے نہ ماہ میں فراہوں موجہ نام کیا گیا ہے ندر کئیں ماہ میں غ

مح<u>ھ کئے</u> شف صاحب نےاسی موضوع کولیا۔ اور زندہ کتوں اور مرغی کے ا بچ*وں کے سروں میں حوار*ت معلوم کرنے والی برقی سوئیاں واخل کردیں جب ان کوان سوئیوں کی عادت موگئی تواب *انھوں نے* ان حالن حالذرو<sup>ا</sup> کا مختلف

ں وی ماریوں کے ذریعہ سے امتحان شروع کردیا شلا کمسی بھری سمی وغیرہ ۔ انھول نے دیکھاکدان صوں کے وقت د ماغ کی حارت میں ا میانک نہایت ہی بافاعدا

کے ساتھ تغیاب واقع مو واتے ہیں۔ مثلاً و دکتے کی ناک کے سامنے خالی کا فذ محکولالا سے کتا بعض وحرکت پیلار یا۔ لیکن اِسکی دماغی حلارت پر میں خضیعت سا

یں کرمی فعلیت و ماغی رکیٹوں کی حرا رہ کو بڑھا دیتی ہے۔ کسکن ان محوں نے امغا ذبحرا رہ کے مقام کے دریافت کرنے کی کوششر نہیں

کی ۔ مرف اسی قدر دریافت کر کے چیوٹر دیا کہ صبر قسم کی بھی سریدا کی حائے دولول نصف گرون کی حرارت بڑھ عاتی ہے ڈاکٹرائیٹدون نے منطق میں سرورت

مقام دیافت کرنے کی کوشش کی چھلی انقباضات سے بیدا ہوئی ہے۔ انھول نے چند نہایت عمدہ مطمی قویاس الحرارت سرکی جلد پر لگائے۔ان کی تحقیق ہے۔ نے چند نہایت عمدہ مطمی قویاس الحرارت سرکی جلد پر لگائے۔ان کی تحقیق ہے۔

رجب جم محصے مختلف عضاّات دس منٹ یا زیا ڈ،عرصہ مک نہایت ڈور وقوت کے ساتھ موڑے ماتے میں تو سہ کی حارکے مختلف حصوں کی جوارت

راه می ہے۔ یہ رقبے عرہ نقطۂ اسکہ تعظیے ہیں اور حوارت بعض و قات ایک رجہ فیر ہنیا ہے ہی جلوح ای ہے۔ زیادہ تر بیر دیجے ان مرکزوں کے مطابق

ہم تے ہیں جن کو ذیرا ور دیگر حفرات نے معض دیگر اسباب کی بنا پران حرکات سے نسوب کیا ہے 'صرف بیکھوپری کا زیا دہ حقد کھیرتے ہیں۔ اور ڈیسا میشن سال میں خرج ہو گئا ہو تا انسان میشند کھیرتے ہیں۔

ور عور اس موضوع پرعمو آاس قدر تغویات مشہور میں کہ آگر میں بھی \_\_\_\_اس مگراختصار کے ساتھ اس پراینے خیالات کا اطار کو دول

ور دیگراد ویدگی کی طرح سے پر بھی ایک مقوی ہے۔لیکر جبم میں اند پر کیا کام کرتا ہے اس کاہم کو کچھ علم نہیں۔ علاوہ ازیں بیرمفید بھی بہت لول کو موتا ہے ۔' حو فلاسفہ فاسفویس کے تعلق کی ابت بِیقین رکھتے ہیں وہ اکثر فکر کو ت سے تشبیه دیستے ہیں۔ عب طرح سے گردہ ں میں میشاب موتا ہے امیں صفرا ہوتا ہے اسی طرح د ماغ میں فکر موتا ہے۔ یہ تنتیل بائنل علط ۔ کیونکہ چوجینریں د ماغ سے حول میں آتی ہیں (اب وہ کا سطرین کیے طیر) ر مینیں جو بھی کچے موں) وہ مینیاب اور صفرات مشابہیں -اور ہی جنریا در حقیقت خارج ہوتی ہرجس حد تک ان کاان چیزوں کا تعلق ہے د ماغ انڈیفیلی واغدود ہے لیکن ہم کو جگر اور گرودل کے کسی ایسے نعل کا علم نہیں ہے ہیں کا کسی طرح سے بھی اس جانب مرفع کو سے متعا بلد کرسکیں جود مانح کی کا دی رطوبات کے ساتھ مبوتا۔ ہے۔



## ما د ت

عام عصبي كما كاليك اليبي صورت يبنوز باقى بيع و زات خو د ك علكه و ياب كا موضوع موسل كم تتحق بهدام میری مرا دعصبی مرکزول ا ور باکنصیون بست کروں کا وہ رجمان یا ہوئی میں یعضویا تی نقطانطرسے عادت کی پیدائٹز کا کچه نهیں که دماغ میں عصبی اخراج کی ایک نئی نالی پنجا تی ہے جس سے بیفراقسہ ئى مُوجِ كُرْد نے بِرِما كُل موتے ہيں بداس بارپ كا موصوع سبعے - آئٹ دہ رحن ابواب میں زیا دہ ترنف ای شخت ہوگی و ہاں معلوم سو گا کہ ئتلات مورات اوراک حافظ استِدلال تعلیم ارا دہ اوراس نسم کیے اعل اس ت راجی طرح سے بھرمیں آسکتے میں آلان کوان نالیوں کے نتائج خیال آو**ت** کی ب**نیا** و | عارت کی تعربیف کرتے وقت با دہ کے طبعی خواص کی ا وال ویرا نته مین عل این مین که کامیات میں عادات اس سے زیا دہ سنفیر روقی این میں کا کہ باتیں ہی ایک شفس کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ إب

وربی نہیں لک۔ ایک ہی تخصوم رواقعات کے لحاظ سے بلتوں میں تغییر ہو جا آ . نول سے تو ادہ محمالک ایک ذرہ کی عادثین غیر شغیر موتی ہ وتا ہے ۔لیکن ا دو کی ا کا لونکه سرمک کی منتشب کی وجہ سے سو تی مِس-اورخارجی کی عا دتیں برآ سکتی میں ۔ تبدیل ہیئہ ہیں کہ خارجی تمل مہی میں تغیرواقع ہو۔ یہ جیسی ہوئی اور گنزا تی بھی<sup>ہ</sup> كى سلاخ تعيض خارجي ا ساب كى بنيا برمتفناطير بتدحم طاتا ہے ۔ رتام تبدیلیاںنسستے ہو ہا تی ہے گرائخہ ہی اس کی ساخت اس قدرمفیبہ ط ہیے کہ فوراً سَنَعُ نسبتُه يا سُدار حالت ينسُ ايك مُنَي ق ننوی ما و ه آور بالخصوص عقببی رشون ت بہت ہی زیا د ہ ہو تی ہے ۔اس کئے ہم ہلآیا ا مرئه أبول کے قائم کئے ویتے این که ذی روح اجبام میر منط دت عضونی مادہ کی محکل پزری پڑمبنی ہوتا ہے ی*سب کے ی*ہ الجسام بنے ہوستے ہیں ۔ اس کے نلسفۂ ما دت طبیعیات کا ایک پاب ہے ۔ نہ کو صوبا ونغسیات کا - مال کے تمام عدہ مصنف اس امرکونسلیم کرنے ہیں کہ عام معقیقت ایک طبیعی قانون سبے۔ و واکتسابی ماواتا کے ماتن غرفری

ده کی عادات کی طر**ن** توجه دلا تے م<sub>یس</sub>یپنانچیم سپدلیو*ل* و اس ام سے ہتخص واقعت ہوگا کہ لِیْرا کچہ دیوں کے استعال ۔ م کے لیے زیا و ہ موزون ومناسب ہوجا تاہیے ماسکے ریٹوں میں ایک ما ہے ۔ اور پرتغیارس شنے کی ایک نئی عاوت ہوتی **۔** ت برلي تي بيے ان کي مخالفت پرغالب آنا مي مظهرعا ديت مبوتی ہی مال نظام عصبی کو ہے۔ خارجی اشاہ کے ارتسامات اپنے گئے یا دہ مناسب راستہ تبا تے <del>ماتے ہیں ۔اور کھیءوم</del>نتظ مرہسنے ک نے کا زیا دہ احتمال ہوتا ہے۔جن جوڑوں پر وجع مفاصل یانقرس کا دو یل موماتی ہیں کہ ایک باران کی ایندا ہوجاتی ہے۔ عضاً بدستورا نیا کا م کرنے لکتے ہیں ۔مرلی ۔وجیم اعصا

100

ة ما مِناكبيج كم لئے يهلي من او اے - علاوہ ايس وہ اپني ان *وُشنة* ہو جاتا ہیے کاس میں گوشنش کا نتائیہ تک نہیں موتا کے وکہ جہاں تا نو کے افعال تقبیاً ملاکسی کان کے بہو جانتے ہیں۔ اور اس عضوی اورمبلی اضطرا ری حرکات کے مشار میں وہاں ارادی کوشش کا شد بهت ہی عار تھوکا دیتا ہے ۔اگر وام مغزمیں حافظ نہ تبرد تو پیر مفر نفریس کا حام مغزم گ ندرسته بایداس و قت تک اس خود حرکتی علی کے فوائی دوسرسے بدکہ عادت سے شعوری توجدد حوا فعال کیلیے ضروری مرد تی لی بتدریج صرورت مهوتی به توننسورارا وی اورببت سی غلط جوسا منے آتی م*یں ان کو اُتھا ب کر*ہا ہے ۔کیکن عا و ت سے بہت میل علاه و شعور مح سامين كوئي صورت نهيل تى - ا ورشورارا دى سعكا ل الدورت نہیں مبوتی - بہاں اکسے کرائے واقع سے سے ہی نتائج حاصل مو حاسبتے میں ملکہ یہ ایک، نوری ولمی علامت ہے بھی پیلا ہو. ہیں۔ شکاری برندہ کو دیکھتا ہے اور قبل اس کے کروہ اس کے سو۔ ونے برغور کرے وہ نشانہ لگا کراس کوشکا رکی کردکتا ہے۔ ی حکسب مبعی تی او تزمشہ زان د مکھتا ہدے کہ اس نے حرایف کئے واکو خا

یا اورا نیاوا رنمی کُرِیا۔میتقی حرو ن پریوں ہی ایک نظر ٹری ا ور پی يطِ مات مي - بات كيا سي کے گھانتا ہے یا وروازہ کس طرف کو کہلتا ہے <sup>ن</sup>یس ا*ن* ا بنہ اس دے سکتا ۔ گرما دہن کہی ان افعال کے کرفے مرفع اتعتمل میں لاتی ہے وہ خیال یا اُوراک نہیں بلکھس میوتی ہے جوا م و ارا د ہ کی ضرورت مو تی ہے ۔ عاد بی عل میں ممفن حس رمہری کیلیؤ

ور دماغ و ذہن کے اعلیٰ طبیعات مقابلة اُ اُ اُ در ہے ہیں یا سکی مند بھُذِیر مکل سے وضاحت ہو جائے گی ۔ مے نتائج کے طور پریھی مو سے بھواس امرا علم موتا سے كہ آيا ں پرا*سیکا دہن علیدہ توجہ صرف کرتا*۔ ں ہوتی ہے یانہیں۔ بیردورری حرکت کی طرف پڑے ہیں۔ اس تی لتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں۔ بہند کرتے۔ ترک کر۔ ں ۔ اور ائندہ حرکت کا حکم ندبرہ تفکر کے بعد تصوری نے کی دیر سوتی ہے فیکل فرکور می الا میں اس حکم کو ب سے و کھا یه بیلی حرکت یا آخری نتیجه با سلسله بیمانسی عام تی نشرط کیے آ و راک بهوسكتا سن يشلّاً لا تفسكة ترب ما أن كالمونا مهومو وه مثال من حذبي شورييم

109

ُ نیچے کا زمان واور بھی آیا وہ اہم ہوتا ہے کیونکواس میں قبلخ بہتی میں مثلاً اُوا ز تلفظ حرکات وسکنا ت 1 ندا ز کلا

وزبات كميمي ماتى بيعاس مين ببت بي كم إيسا لمرابسا موماسيح كرايك نوجوان بهترسوائلي مي كنكنا تي ہے يہ چيزس کہاں -ِلمعاون و مده گار بنائے - اُس میں علم کانٹڑا نہ ا ور بنار ح سے بحیں حس طرح و ہا سے بچتے ہیں حس قدر زما وہ ہم کیےا فعال غیرطالب سمی اورخو دحرکتی مناسکیں گے ۔اس فدر ن کی اعلیٰ قومیں اپنا ہیجے کام کرنے کے لیے آزا دموں گی یہ اس سے زیا دہ یں کیاس کوالیسی عادیتِ ہوتی ح<del>ابسے ب</del>ھی کو گویا ا**س کے شعور نے** رائض جز د عادت نه بنے سوں تواس لمحہ سے **اسکوا** م نوت كا برمالت ميں بلااند*ليش*ه من*فا بله كرسكے*۔

بالدمى كے لغیرا خلاقیا فی قوتیں حب مع نہیں ہوئیں

ب بھیت وِد دایت نہایت خموشی کے ھی سینجھنے گ<sub>ی -</sub> نوحوانوں کو سیر حقیقت <sup>۔</sup> ی بیداکی ہے کہ ونیاکے اور تام اساب نے اگر بھی اس قدر بیدا نہیں گی۔



## جوئےشعور

بما را المزيان | ابهم خود إلغ آدى كم شعور كابة الم مطالعه كرن كے لئے ليلي سوركا - إيناد بن -اكثركتا بول من ام نها وتركيبي طريقي بيسر بحث كي ہے یعنے ان میں سمت اصاب سے آغاذ کرتے ہیں اس کے تصورات کوئٹل عنا صروسالمات کے قرارد کران کے ایتلان واختلاط سنے زمین کی اعلیٰ حالتیں مرتب کرنے ہیں بالکل اسی طرح حبط م کومضون کے سمجھنے میں مہولت توموتی سے الیان قبل آز ب اس نہایت ہی شکوک نظر ہے کے تسلیم کرنے پڑھبور موجا تا ہے۔ ک ورکی اعلیٰ حالتھی ا دلیٰ حالتوں سے مرکب مواتی میں ' ا و ربجائے اس سے . آغاز گفتگود بهن کی موجو وا و دمحنوس طالتو*ن سنے ب*مواس میں *جند ف*فی سا د ہ ت سے آفاز کیا جاتا ہے جن سے سطح ذاتی طور پر الکن واقعت نہیں مِو الوروجوعل ان سے منسوب کئے جاتے میں اب کے متعلق مرحلہ را ما كو مبتلائے فریب كرسكتا ہے۔ يس سا وہ سے مركب مكبِ بنتیجے كا طراقة عقبار سے خطرناک ہے۔ عالم نا وتجرید بین تو ظا ہر ہے کہ اسکا چھوڑنا گوارا نہ کریں کے کیکن ۔ایک طالب علم جونطرت انسانی کی تحیل کو درسے جتا للبلى طرييق كوترجيج ويكا وهسب يسعازيا ده مقرون واتعاس يسيير راكيسي كا -اييم واتعات سيم بي وداين روزمره كي دمن زر كي مي

فيحابني كتابؤح سيعيآ غاذكما برغور كرتيب توبم كونو رأاس على مي و و صوطيعة تراكراً (۲) بٹھن کے متعوری مالتیں ہمینہ متغیر ہوتی رہتی ہیں ۔ (۳) ہر شکص کا شعور محسوس طور برمسلسل ہوتا ہے۔ (۴) اپنے معرون کے تعض اجزاکی طرف زیادہ ماک ہوتا ہے ج

ا جزاِ کی طرف ہاتل نہیں مہوّاِ اور مہوّتت معروض کے نعفس وردكرنا ربتاب مختصريه كه برفط بدان اجزامي سيعجغ وكور الكوريعيمس ج ع تدرام ایک دورے سے علیدہ من اس قدرمسل ، سے مربوطت اور ان کے علاوہ اور آ یال میرے اور خیالات سے والبتیہ اور تموالا خیال تمعا مَّالاَت سے واتستہ ہے کسیا اس کرے میں کوئی ایسابھی **خیال ہ** تتخص کا حیال نہ ہم اس کے دریافت کرنے کامارے یاس کوئی ذاید ال الم كوليمي تجربه نهيس بوا- اس كي حن شعوري

تے میں دہ ظاہر ہے شخصتی عور اذبان دوات مقرون توسخص بذكوره مالا مان كويلا وق عودی وا قعه بینهمیں ہے گرافکا برو احساسات پ سوچیا ہون ا و رمیں محسوس کرتا تبوں ذوا ت شخصی کے بين تعي سوال نهبر كما ما سكتا -مربوط خيا لا تت ان ذوات لی اس طرح -ہُتا ہے اسے عاری ہو تی ہیں ۔ یہ بات تواڑ صحیح تمی ہو تو اِس کم ——— المت کرنا مشکل ہو گا میں حیں امر پر زور دینا جا ہتا ہوا ہے کہ ایک نفسی حالت ایک بار طاری ہونے کے بید دوری بازم

مفوض کس تعدرغلط و بیساد نه موگ

حببت ابهم اس کے تعلق سنے

ورب رخ ئسے نظر كاليں اور ليك سيختلف علائق ميں ہم كواسكا يال سُمِّع ذريع شيم كواس اوتوت موكا أو وه

ت میں لمر به کمر حو تغیرات موتے رہتے میں وہ

(في) جب يولس او ربط مر شب كوا ك وزاتى وتفذنهين توثرسكتا اسى دمجه سبيموجو وثام

بس شعورغو و کوحصو ل یا تکرموں میں منقطع معلومینیں موتا۔ ہوتا ا تفاظ د صبے کہ زخمہ باسلسلہ ہں،اس کی حالت کو سیح فور بر ظاہر اُنہیں کرتے یہ کو فی ط ہوئی شفر ہیں ہوتی اس کی ما آت توجیعے کی سی ہے ج جاری رہتا ہے۔ دریا ا یا چیشے ہی سے اس کوتشہیہ دیے سکتے ہیں۔ آئیڈہ جواس کا ذکرائے گا اس میں اس کوشعور و فکریا ذہنی زندگی کاحیثیہ ہی کہا جا <sup>ہے</sup> گا ۔ (ب)لیکن ایک ہی ذات کے صدو دیس اور ایسے اوکار کے مابین رسے تنسل کی صفت یا کی جاتی ہے ان اخرامیں ہم کوایک کاجڑ اورایک طرح کا فرق بھی نظر آنگہے جس کا مذکورہ بالا دعوے میں اُ س کیا گیا ۔اس سے ہیری مرا د وہ انقطا عات ہیں جرکیفیت ش سے اس کئے عملف حصول میں بیدا ہونے ہیں ۔ اگر رمجے نے سے الفاظ شور کی حالت محے ظاہر کرنے کے لئے۔ قریفنط<sup>متعم</sup>ل کیو نکر ہو گئے ہیں ۔ کیا شدید دھا کے سے شور *تھ*ٹ نہیر حصے ہیں موماتے ۔ نہیں ایسانہیں ہے ۔ کیوں کہ گرج سے اس سے پہلے کے سکو ت کا و تو ب ہی ہو تا ہے اور اس \_ بعد کے و تو ٹ کے سائھ مکسل ہو جا تاہیے ۔ کیونکہ جب گرج ہوتی ہے تو مرحض گرج ہی کی آ واز نہیں سنتے ملکہ گرج ہے سکو ن کو توکر تا ہوا 'اور س کی اتواز کا سابعہ سکوت کے ساتھ تقابل ہوتا ہوامسو*س کرتے ہی* اسی گرج کا احساس اگر پہلی گرج سے سلسلے بیں مو تو یا لکل مختلف ہوگا خود تعلق ہم کو بیتین ہو تاہے کہ یہ سکو ت کوٹور دہتی ہے سکن گرج کا اِحس<sup>ا</sup> ت کا بھی اصاس ہوتا ہے جس کو یہ تو رُتی ہے ۔ کسی انسان کے بیں کو ٹی ایسا اصباس منامشکل ہے جواس قدر مال تک محدود ہو کہ ایمن ملحقه ما صی کاشا ثبه تک نمی نه کئی۔ فرمن کی سکونی اور جب ہم اپنے شعور کے اس حیر تناک چیمے پرایک جالی تغییری حالتیں۔ نظرڈ اللے ہیں توج بات ہیں پہلے اپنی طرف متوجہ کرتی سے وہ اس سے حصول کی مختلف رفتا رہے۔ پرندے کی

زندگی کی طرح سے یہ برواز وں اورشسوّں بیشتن ہوتا ہے اس کو زیان کے ا تال بیل سے میں شبیعہ وی جاسکتی ہے کیونکہ ہر خیال کا افہار جلے سے ہوتا ہے ا اور یہ جلے کے آخر ہیں وقعنہ ہوتا ہے یہ سکون کی جالتوں میں کسی نہ کسے تیسے کے

ور ہر بلے سے احر ہیں و فقہ ہو ہا ہے ۔ شکون کی خاندوں ہیں سنی نہ سنی ہم سے نسی تمثالات ہوئے ہیں بخن کی خصوصیت یہ ہو تی ہے کہ یہ ذہ ہن کے استمار کی غرص میں اور ایک کھی اسکتہ موسان دور کا تخصار آنا

ما شنے ایک غیر محدہ و مدنت تک رکھے جا سکتے ہیں اور ان کا عجمل تغیر کے۔ لور بر ہو سکتا ہے۔ بر واز کی حالتوں میں ایسے علائق کے خیال ہوتے ہیں

ہوی و رایا کی میں ہوئی ہوئی کی توری و با طریع کی میروں ہے گ ہوتے ہیں جن پرنسبتہ سکو ان کی مالت میں غررہو تاہیے ۔ مریخ کی دندان میں کرتے کم دند میں دان کے انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں ک

ہم سنو می عاشوں کا توسلوی جھنے نام رکھ سینے ہیں اور بروازی ہاتا و تغییری حصوب کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ آب دیکھتے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ بھاری فکر بہر وقت اور سرآن اس سکونی جھنے کے علاوہ جس کواس نے

ہے کہ بھا ری فکر ہر و قتات اور ہرآ ک اس سکو نی حصبے کے علا وہ جس کوائل نے امجی چیو را ہے کسی نہ کسی تغیر ی حصے کی طرف ما کل رہتی ہے۔ اور ہم کہد سکتے ہیں کہ تغییر ی حصو ب کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ایک سکونی یا قتلعی

میں سے دوسرے کی طرف کی جائیں ۔ یتجہ سے دوسرے کی طرف کی جائیں ۔ تغیہ ی حصد ں کی اصل مالین کہ تا ہی کمرز یعمر سردر افت کرنامہ تا۔

شکل ہے آگریہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ایک نیتیہ :نک پہنچتے ہیں تو ان تک پہنچنے سے قبل ان کو روک کر دیکھنے کے معنے تو درختیت آن کے اور دول 'کنر کر دول کر یہ خون اس میں گریہ منتج وال کہ بعد ناز اور

ریں تولیہ ان سے قوت و نبات ہیں اس قدر زیادہ کہا تا ہے کہ انٹس کی | بِکا چر تد ہیں ان کی دسمی رپوشنی بالکل غائب ہو ماتی ہے ۔ اگر کو کی شخص

یک خیال کو در میان سے قطع کرکے اس کے حکوں پر مغور کرے تو اس **ک**و تعلوم ہو گا کہ نغیری حصول برتیا مل کورکے مشاہد ہ کر نا بہت و شوار ہے ۔ دال

تعیال کار فنارا کل حدرنیز ہو ی ہے کہ آس سے پہلے کہ آس کو ہم تعیار کلیں یہ ہم کو کسی نہ کسی نتیجے تک بہنچا و بتاہے ۔اور اگر ہماراارا و و می کافی تیز ہوا ور ہم اس کو روک سمی کیس تو یہ فوراً ہی اپنی حالت پرباتی نہیں تلے

ص طرح برن کی کرچ گرمہاتھیں بیڑنے سے برن کی کرچے با تی تنظرہ بن جاتی ہے اسی طرح سجا ہے اس گرفت کر کمیں جو منبوب کی طرف حرکت ماکن وقطعی **تنتے کو مکر لیاہے** حو فرای لفظ بیوتاہے' اور یہ جالت سکو ن میں م لىتول مى تا ملى خليل كى كوشتر ، ك سے میا کوی ہو گا ، پاکیس کواس نئے ملدی سے کھونئے کے ما جامے کہ اندِهیراکیبا نظراً تاہیے ۔ اور شعور کی ان تغیری حالیوں ہے نے کا مطالبہ کرنے میں ج غالباً وہ علمائے نفسات حال کے وحود ملو ہڑک پر کھتے ہیں ایسے تض سے جوان کا وج وٹنا بت *کرنا جاہتا* ہ ت تیرحرکت میں ہوتا ہے تواس دفت ننا وُ وہ کماں س بہرو و مسوال کے کوئی فوراً جواب بدے سکنے کو ان کے دعوی کے فلط ہونے کی دلیل قرار دینا ۔ اس تا ملی د منتواری کے نتا مج مضرکا بت ہو گے ہں۔اگرچشمہ ککرکے غیری حصوں کا روک کرمٹا ہد ہ کو نا آس فدر وشوارے تو ایک بڑی فاش لَقِيءَ وَتَمَا مِنْدَا سِبِ بِحَيِ علما رُنْفُسِ كُريبٌ تَحْيِهِ مِنْ يَهِ ہُو كُي كُه و ه ا آن نے محسوس ہم خیال کریں گئے ۔ تاریخی اعتبار سے پیملطی دو طرح پر ہوتی ہے ، جاع<sup>ا</sup>ت ہنے تو اس کی بنایر م*دیہب*ھ ان لا تعداد علائق اورنسبتوں مے مطابق جو دنیا کی محسوس چیزوں کے ابن نظراً تی ہیں کو ٹی سکونی احباس تو ملتانہیں اور نہ ایسی ذہنی ما تکتوں کے " للتي بني جوان علائق كالمئينة مهول إش ك ان بين سف الشريف مر-م کئی حالتوں کے وجو وہی سے انکار کر دیا ہے۔ اور اکشرنے رمثلاً رہم

ذین کے فارحی اوراکٹر داخلی علائق ہی کی حقیقت سے انکار کر دیا ہے۔ وہ لیتے ہیں کہ صرف سا وہ سکو تی تصور حس اوران سے مثال و نعول برابر ہ ہرستے وصوکہ اور فرمیہ جاس سے ۔اس کے برمکس عقلم علائق تومنکر نہیں ہو سکتنے ، مگر اس کے سامتہ ہی ساتھ کوئی ایسا تھ س قسم کے اِحساسات کا وجو رنہیں ہے ۔ میکن اعفوں نے س بخا لا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کر علائق کا علم صرف ایسی شنئے سے ہو نا چاہئے واحساس يا فُرْمِني هالتِ ُنه ہو گيونکه په تو اسي دُمهنَي ماوه کاحزِ وہو تی ہے ' ۽ سے حس اور شعور کی اور د ومسری سکونی حالتیں بنی ہوتی ہیں۔اس علم کسی ایسی سٹنے سے ہو نا چاہئے جو زہنی حالت سے ہاتگل مختلف سطح یعنی فکر ز ماست یاعقل کے کسی خالص مسل سے اور فکر ز ہاست ومقاسے الیبی کچھ تنٹے مراد لیتے ہیں عجسیت کے گریزاں اور فانی واقعات سے کی سی تنے کا وجو د ہے توحیں قدریہ امرینینی ہے کہ انتیام کے مابین علائق کا وجو و ہوتا ہے اسی فدر اور اس سے بھی زیادہ پیام لیٹینی ہے کہ ایسے اِم ا ن عِلا مُنَّ كَامْلُمْ ہُو تاہے ۔ کو ئیٰ علیت کو ٹی جرم ر رياب تويفتي علائق بيء بهر رينكشف موت بي - أكروسي نقطة نظر ے آکر گریں تو یہ شیر مشعور ہے ممال میں ان میں سے ہرایک کے مطابق داطِی تغیرات ہوتے رہتے ہیں ۔ بہرمال علائق اوسِستیں لا تعداد ہوتی ہی اور کو ٹی آزیان ان سب کو یو آری طرح سے بیا*ن کرنے پر* قا وزہیں ہے۔

سم که احباس" اگر" احباسس«پڑاها ع "الى نه موتا جا بيئ جي طرح كه أحساس يكود" أوراصاس رويك لیکن ہم مہیں کہتے ۔ وج یہ ہے کرمحض سکونی حصوں سکے مرکرنے کی عاولت ہم بین اس قدر رائنے ہوگئی ہے کہ زباین اب ومبري فتبحر كاكامر دينج ليه تغريباً الكاركر ويتي يب ـ وماغ كيميثل م ر اورَ غور کُرو ۔ دُ ماغ کو ہمرا بیبا تحضوخیال کرتنے ہیںجس کا واخلی توا نہیں کہ اس تغدیجے اتثار بعض مغا<sup>ل</sup>ات میں بعض کی نسبت زیا وہ ش*دید مو*تے مُن أن كانال بيل معفى اوقات زياده اورمعبن اوقات كم شديد مومًا نهيم. ِ طرح سے ایسے کو نا کو ن نامیں حوایک بیسا ں رفتارے کھو مرد ہا ہواگر ڈیکے مبرو قت بدلتی رمتی ہیں لیکن ایسے کھے بھی ہو تنے ہیں جن میں تغییرانس فدرختنی**ن** و غیر نابان ہوتا ہے گویا الکل ہواہی نہیں۔ اور ان کے بید ایسے مَبَعی لمحے ہتے ہیں جن میں یہ ہر فی ہرعت کے ساتھ ہو تاہیے۔اس طرح سیسے نسیتًا تقلوں کے بعدا نیس تکلیس آنی رہی ہیں جن کو اگر ہمرد وبارہ دیکھیں آ نهسکیں۔اسی طرح سے دیاغ میں بتی تنا وکی بعض سورتیں تنسیج دیرتک با نی رہتی ہیں اوربعض بیدا ہوتے ہی معدوم ہوجا کی لیکن اگر شعورخو و ترتیب نو کے مطابق ہو اور اگر تر تیب رائے تو پھر کیا شعورکہی معدوم تھی ہوسکتا ہے ؟ اوراگر ایسی نزتیب سے دکچی ئے گئے یا تی رہتی ہے ایک تسم کاشعور ہو تاہے تو ایسی نرتیب نینے *علد گذرجا نی ہے اسی قدر نیا شعور کیو*ں نہ ہو نا چا<u>سئے جس ق</u>رر ک<sup>ن</sup>ھ بہ ترتیب نئی ہوتی ہے ۔ معروض زہرن مل شعور میں اور نیمی تغییرات ہوتے ہیں جو تغییری حالتو ل طاشیہ صنرور ہوتا ہے ۔ ابر اہم اور آفکیں کے طرح و تو فی ہوتے اسلامین میں ۔ اسلامین میں مارندم واضح ہوجائے گا۔

*ذُمْنِ كَرُ وكه يكح بعد د نگرتين اشخاص جمس كيتے ہن خط* مید می تبین مختلف حالتوں میں بڑ جاتا ہے، اگر جا رتى - غالباً إس مثال ميں كو ئى جمى ايك حقيقى شعورى تا ا ور دکھے! کی تفنی وا لتوں کے لئے خاص نامرنہاں ب خاص قسم کی ہو تی ہے ۔ اس میں ایک طرح کا خلا' ہوتا ہے اور محصٰ خلا ہی نہیں ہو تاکیونکہ یہ ایہ کے ساتھ علی تھی کرتاہیے ۔ اس میں نام کا ایک و تاہے کہ اب ہم نام کے ہم سید نبیت ہو جاتی ہے۔اگر غلط نامر<sup>ں</sup> ں نہیں سوتے اور ایک لفظ کا خلا و ویہ ہے لفظ کے خلا<u>سے محتلف</u> ہے . اگرچه د و بذل خلاجس کیوں کہ ان میں *جس شنے کو ہو*نا چاہئے تھا تے ایک و وہرہے سے مختلف ہیں ۔ اس فتم کا احساس فقہ اس سے بالکل مخراف ہو تا ہے ۔ یہ نہایت ہی شدیم تسم کا اص ن سے کہ ایک کم شد ، لفظ کی نا ل تو ذہن کے اندراموج و ہو ممکن لئے آواز کا عامہ نہ ہو۔ یا اندائی حرف کی آئی وکریزاں

موڑی تھوڑی دریہ کے ببدہم سے تسنے کرجا ہے لیکن واضح نہ ہوتیخیل مثالات پرشقل ہوتا ہے خوا، وہ ا تال ایسی ہوگی ۔ ذرا تو ف*نب ک*ر و ں کی کٹیا وجہ ہوسکتی ہے۔ اگرایتدای سے اس کو آئیدِ ، جلے گر مام شکل کا اندازہ نہ ہوج اس تھے مُوجِ وہ لفظ کے شِعور تلع الفاظ برزور دینے کا باعث ہو ناہے تو وہ اس طرح

ک سے یہ آتی ہے اور کہاں ہم گونے جائے گی ۔ تمثال کی اہمیت کی قدر وقیمت ہی اسس ظل سٹوب کے اند رہوتی ہے جاس کے

ی میں ہے۔ چھے کے یہ تمثال تواسی شنے کی رہنی ہے میں کی یہ درامل تثال ش تشال کو ایسی نتے تی تشال کر ویٹا ہے جس کوانیا آ ر فو د لبعا اور مجمل ہے ۔ علائق کی اسِ ہالہ کے شعور کوج تشال. بعنی و وس جس ہمارے فکر کا آغاز ہو تا ہے غالباً اب اعمال کیے ہیجاین ب المحر ملے نهایت ہی طاہرور وس سے ، ں ءِ انجام کا مقدمہ ہو تی ہے ان ے فکر کی نہایت ہی طاہر ور وشن خصوصیت ہوتے ہر فتعور کی تہ میں جفعسی عمل ہوتا لیے اگر اس کو ترسیم کے ذریعہ سے طا سرکڑنا چا ہیں تواس کی صورت مجھ ایسی ہوئی ۔ وض کرو کہ شکل معلقہ میں انتصابی خطاز مانہ کو ظامہ کرتا ہے اور > ج ان عصبی اعمآل کو فلا مبرکرتبے ہیں جان تینوں حروف طرح فنانبس ہوتاہے ، کہ ج کا ، کاعمٰل اپنے آوج کما ل پر ہو تاہے جس لیحہ کا اظہار انتصابی خط۔ ور ایک اس بین تینوں اعمال سوجود بئی، سے کے نقطار فازسے جو اعمال بہلے مے دوایک الحریب شدید سے اور اس سے بعد کے اعمال ایک المحد بعد شدید ہوں تھے۔ اگر کیں آ ہے و ج کو اپنی زبان سے اواکر وں ،"



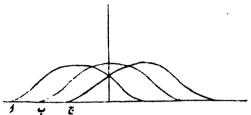

و بوں اپنی ترتیب کے اعتبار سے اپنی روشنیاں ب کی شدید روشنی ے ساتھ لاتنے ہیں کیوں کہ وو نوں کے اعمال ایک حدثک بیدار ہوتے ہم اس کی مالت با لکل ایسی ہوتی ہے جسی کہ موسیقی میں زاید سریتوں

کی ہوتی ہے کان ان کوعلیٰد ، نہیں سنتا ۔ یہ اصلی سرکے ساتھ ل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ل کر اس کیفیت کو متغیر کر دیتی ہیں ۔ اسی طرح سے پڑھتے ہوئے اور نیتے ہوئے و ماغی اعمال ان عمال کے نعنبی اثر کو متا تڑکرتے

. نکه سهٔ باک خو وحشمهٔ زمنی کی نهایت ہی ولحیب خصر

ضرور ہوتا ہے بی کے کر ونما مراراکین فکر گر اس كا معرومن ان علائق نين حكيه رنگترا بي حبن مين كه موضً فکر محی ہے یہ اس کو ہما رُسے سلاسل تصورات کا ایک سوز و ن وسناس اینے موضوع کا ما توز اوہ ترانغاظ میں خیال کرنے ہیں مانصی سأعقرمنا فرت بامناست کے حاضی میڈا سمے بقری کسی اور دیگر تصورات کے عواشی کے ساتھ نیا تھ ىيىي مِن أيك جَلْد كَبِنا مِتْهِ وَعَ كُرِينَ تِوبا فَي عَامَ لِفَا ظِ فَإِنْسِينِ بِي مُعَلَّب رآ میں تنے اور بہت ہی کم ایسا ہو تاہے کہ فرانسیلی ولئے بولئے اگریزی میں درائیں ۔ فرانسی الغاظ کی ایک دوسرے۔ کے ساتھ یہ مناسبت ایسی نہیںہے جو رماغی قالون کی حیثیت سے محض سکانیکی طور پڑمل کر رہی ہو

ہامتالیں مل جائیں گی ہے ما دہے کہ جہروم یارک کے *ورزشی کر* نبوں کا اف<mark>ا</mark> ۔ بی جلہ میری نظریت گذرا آقیر ندے درخوں کی شاخوں بی جملہ میری نظریت گذرا آقیر ندے درخوں کی شاخوں سے معمدر کر رہے تھے جس سے ہوا نمناک تھنڈ کی اورڈوسکوا ں طابہ ہے کہ اس سے کوئی فرق پیدانہیں ہ میں ہماری فکر جاری رہتی ہے ۔ بوتشال وراصل می و ، فکر کے سکو نوں نین ختیتی تنائج دھوا ہ و و عارضی ہوں اِقطعی َ وہ کا نعدم ہوتی ہیں ۔اشیاء کے منتعلق پر ات علائق ننس کی یہ مضاعف ت کا غلبہ ہنے و وسرے میں کسی نمثا رتبے ہں اور تعفی میں حبوک یا ٹی جاتی ہے اور قدم قدم

کسپ انتخاص کے ذہن ہیں وراصل ایک ہی ب دین شخص و و مریض خص کی دیزی و نیامیں وافل مو تواس کو بیمدحیرت ہوئی کہ اس کا عالم خرواس کے ذہنی عالم سے س قدر چشمئه شعور کے متعلق من خصوصیات کی طرف اس خاکے ہیں توج فرخصوں کو ملاتا اور معن کو واپس کرتا با بعضٌ کو انتخاب کرتار ہتاہیے انتخابی توجها ورعمدی ارا و ہ اس بیند کے خاص مظاہر ہر لے کر تار شہاہے جن کو ہم معمولاً ان اسما إيان اعمن برتى بيركه ايني توجه كوبلا إتبيا زجندار نسات لرائیا جا تا ہے بعنی *ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک* یهٔ وهٔ نیمان و مان آب جب کے انتیا زار بیان انتخابی تاکید کی منابر سیام ہیں جزز ان و مُکان کے مُختلف حصول کیمِتعلق کیماتی ہے ن ہم صرت اسی قدر نہیں کرتے کے مبعن اثنا أپر نوور و چىزدى گوجرىچارى نظرىكے رمامنے موتى بى نظرانداز كروسيتے ہي نی*ش مختصراً بیان که تا هون که به کمیون کرموتات ب*یاب

مبیاکہ صغه ۱۰–۱۱ پر کمپہ جی ہیں ہارے داس در ال آلات اتحا سے کچھ زیاد و نہیں ہوتے بطبیعیات کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حرکات اور ان کی رفتاریں لا تنداد ہوتی ہیں ۔ان بیل سے ہارا ہرالاس ایک محدود رفتار کی حرکات کو اختیار کر لیتا ہے ۔یہ ان ہی سے تہم ہوتا ہا اور ہاتی حرکات کو اس طرح سے نظر انداز کر دیتا ہے کہ گویا ان کا وجو دہی نہیں ہے ایک ایسے سلطے میں سے جس کی کڑیاں لا تعداد اور نا قابل امتیا ز ہوتی ہیں ہارے جاس ایک حرکت کی طرف متوجہ ہوکر اور دو مہری کونظر انداز کر کے ایک ایسی دنیا بیداکر دیتے ہیں جس میں تھابل تاکیدیں اور نورک تغیرات اس طرح سے ملے ہوئے ہو تے ہیں جس طرح سے روشی اور سایہ تغیرات اس طرح سے ملے ہوئے ہو تے ہیں جس طرح سے روشی اور سایہ تغیرات اس طرح سے ملے ہوئے ہو تے ہیں جس طرح سے روشی اور سایہ

اگرایطون اساسس ساست سنتنب بوترانگوائرس کے سرے کی ہالت سے بوتی ہے تو دو میر کی طرف توج می جمجو می طور پر تمام حسول کا نتیجہ ہوتی ہے بعض حسوں کو انتخاب کرلتی ہے اور باتی کو نظراندازاکر دیتی ہے ہے چنا نجیر سم کو صرف ان حسول کاعلم ہوتا ہے جوابسی چنروں کی علامتیں ہوتی ہیں جو علی اور جالیاتی اعتبار سے ہماری ولجیسی کا باقت ہوتی ہیں۔ان سے مفاص نام رکھتے ہیں اور ان ناموں کو سم آزادی وحریت کی ایک خاص منزل تک مکند کر دیتے ہیں لیکن اگر میں اپنی دلجیبی سے فطع نظر کر ایل تو ہو ایک عاصفی ہوتا ہو گا ہمی اسی قدر ایک انفرادی نام کا مستی ہوتا ہو ۔ جس قدر کہ خود میراجم ہے ۔

بس در رحو دمیرا به رہے۔ اب دیکھوکہ ان صول میں کیا ہوتا ہے جوہ کواشائسے انفرادی طور پر ہوتی ہیں ۔ یہاں بھی ذہن انتخاب کر تاہے یہی بیٹے کا صحیح طور پراسخضار کرنے کے لئے یہ بعض میں انتخاب کر لیتا ہے اور باتی کو ایسے عوار ص خیال کر تاہے جو موقع ومحل سے متغیر ہو کئتے ہیں ۔ چنا مخیر میری میز کا بالائی حصہ مربع کہلا تاہے حالا نکہ اس سے لا تعداد بھری حس ہوئے ہیں۔ ایک طرح پر مجھے اس میں ووجا تو ، اور منفرجہ زاویے بھی نظرتے ہیں۔

ن بیں اس حس کو تنا طریر منبی قرار و تیا ہوں اور جاروں قائموں کو وطنيقي حالت خيال كر<sup>تان</sup> وال-اوراتين جالي خيال كي نبا رعکس ایسی شئے جو زندگی بھرایک ہی با رنظر ن ہے مانظ پراپنا نشان حیور کرجائے۔ فرض گرو

و اُنغاب کر بیا ہے جو اسس کی واتی اغراض کے مناسب عال مغیل اوراً عَلَی اکسس کو نتجر بہ ہواہے۔ اب اگر اسٹیا وکی تیجر کی ترکیب سے قطعے نظر کرلیں اور یہ دریافٹ کرنے اب اگر اسٹیا وکی تیجر کی ترکیب سے قطعے نظر کرلیں اور یہ دریافٹ کرنے

اب ارائعی طور بر ذہن ان بن اہم کیونکر ربط قائم کر ناہے تو تھی ہم دیجیئے باب کہ فقلی طور بر ذہن ان بن اہم کیونکر ربط قائم کر ناہے تو تھی ہم دیجیئے اُن کہ انتخاب ہر جگہ غالب ہے ۔ آئنہ دچل کر ہم یہ شاہت کر بن گے کہ است بدلا کی ذہن کی اس قابلیت برمنی ہو تا ہے خس سے وہ اس مظہر کو جزائی تنسب کر نبنا ہے جس کے تنعلق اس کو است بدلا کی کا بہوتا ہے اور ائن

ہیں سے ان کا انتخاب کر ناہے جو موقعے کے اعمار سے اس نوسی معاسب متیحہ کک پہنچا سکتے ہیں ۔ صاحب زکا دیت و مخص ہو کا ہے جو میجے جزو کا انتخاب کرتاہے اوراس سے ٹھیک بو فع بر کا مرتنیا ہے ۔ بیسنے اگر گفتگو نظری ہو توصف ہے ولیل بینن کرنا ہے اوراگر مون عمل کا ہو توضیح درانع اصبار کا

اب اگر ہم جالیا تی شعب کونس نو ہارا فالؤن اور بھی زبا وہ کو صبح کے ساتھ سمجھ میں آجا تا ہے ۔ معامب فن ہمینیہ اپنے فن کے المہار ہیں آنکا ہے۔ سے کام بنیا ہے و وان نمام سرتیوں رنگوں ششہ کلوں کو حیوٹر وسٹ ایسے جہ ریسر کی رہے نیام مرتم میں ایس کر کی صب بنامیں نہ

مع ما مهم کمناب نبیل مویل باس کے کا م کی افس کی عابیت کے منا فی جو با ہم کمناب نبیل مویل باس کے کا م کی افس کی عابیت کے منا فی ہو تی ہیں۔ وہ و حدست مناسب وموز دبیب جو بقول رسوٹین

برکو تائج فطرت پر فوقبت دنی ہے معض اسی انتخاب پر مبنی: ز کا و تَ رکفنا ہے تو وہ مرزشمۂ نطرت سے ا*س* کی بأثث اوران نام عارضي وأنفاني اجزأ وكونطرا مدازكر دنبا ہے جو ہم) كے بیا جاتا ۔ ولال پر دیز کا فد ان کے غلا و ہمھی ہے کیؤ کمہ مجھن ان مین سے نے ہوتے ہوئے خاص براہم اخلا تی موا قع برجو اِت شعوری لموربرمعرض مجت مبّن مو تی۔ کے کا اُنعکاس ہوتا ہے ۔ ان ان تکے کیے و شوار ی یہ ہوتی کہ اسس کو کو ن سے تعسیل کا عزم کر ایسے اے س کو رشواری یہ ہوتی ہے کہ حس مالت بیں او ہ اسب

لەش<sub>ىر</sub>زات كى نضبات بي*ان كرە بېرىس كا اي*ڭ ليايم الباز

17

ۇ ات

ینه متح لی الی محدا درمبرے میں انتیاز کر ن<sup>ائکل</sup> ہے ۔ ہمرا پنے تعف ا وربعض چیز ول کو ایسا ہی خیال کرتے جیاا گہنو و لیضم ا ابنی ذات کو - اینی تنهرت اینی اولا دابنی صا سلعنے اگران رحمکہ کیا جائے تو یہ انسے ہی انتقا می افعال کا ا و سکتے ہیں? بساکہ خو د اپنے جسم پر حل ہوا ہو ۔خوجسم کے شعلق ہی سوال مہوسکتا۔ یا ہم ہے ۔ اس سے اُن رہیں ہوسکنا کانعض او فاست انسان پنے مبیم کو تھی ایل نہیں سمختا ا ورس کا اید جائی کو ایک۔ بلر مے کافعیس زمیا ل ا ہے ! جس سے ایک روزر ! مو ما ناکسس کے گئے سبہ ت کا ا اس ہے یہ بات نونطا یہ ہوگئ ہو گی کہ ہمرایک شغیر رینے والی منسرکا سودا ر ہے ہیں ۔ ایک مبی نتھے کو معنی او فات حبرا ولی یام بھے خیال کیا جا نا ہے ا وَ فَاتَ مِيراسمحِها مِنَا اللهِ اورلعفِس اوْفات اس كُواسُ نَظرت رنجعاماً مَا کہ گو ما مجعے اس ہے کو ٹی تعلق ہی نہیں ہے ' مجعہ کو اگر رسیع نزین معنی میں بان کی وهٔ نام چیزیں واحل موتی ہیں جن کو کو وہ اپنی کہ مان کامبیما ورومنی تو نین ہی نہیں برنیں مکہ اس کی پوشاک ن اس کی بی بی اس کے بیچے ایس کے آبا وا جداد اور دو مت ایں کی زمین گھر زے حہاز بنک کامسا م واخل ہیں ۔ یہ تمامیرصیز بن اس بی انہا ہے کے حذیات بیدا کرنی ہر زَین اِگر رَّیْنی اورتسرسنر ہو آتی ہیں نوو ہنچسٹس ہو آیا ور معتشر کرتا ہے ان بی لمی تا نی ہے یا ضَائِع مو ما نی میں نورہ رخبیدہ و لمول ہو کا ہے ہمں ننگ نہیں اس کو سر نیٹے کے متعلق کیساں احساس نہیں ہو تا ک ے لئے ہو اُنفر بما ایک بی طرح کانے مجھ کو اس طر<u>ص</u> بیع تران معنی بر سموہ کراب ہم اس کی تابی کہ تین حصوں بن اعتبیم کر نے میں مِن كالعنن عي الترتبيب (م) ان احساسات وجذبات سے ہون کے یہ محرک ہوتے ہیں ہے

(m) ان انعال سے بیٹن کا بد اعت مونے میں ۔ (۱) احزائے مهمراس کو دوحصول ال تشیمرکها مانسکنا ہے یعنے اول تو وہ حن من کے مرائے اخبامی ترتبیب یا اسے مُن الحسم مرائع ما دی کا د احل ترین حصد ن بتن چیزول کا نیا ہو گاہیے ۔روح اُہ مسسم ۱ ورامالا البیں ہے میم اینے کیڑول کو ال تُوب روا بیا نیا لینے اہی ا السنت تتممينے ہن کہ اگر ۔ بوجھا طا کے کہ ان نتول میں سے نم کونسی حالت کونر جی دو گے اول بد ک<sup>ھٹین</sup> صورست ور بھٹے لیبرنے کبیڑے ہول اور دوسرے بہ کہ کریہ صور نے مگرعمہ من بونناک ہو ، نو بہت می کم ایسے لوگ مول کے حر اللیں مینز ں کوئر جمع نہ ویدیں اس کے بعد ہار ہے فربیب ترن عزا حزو ہونے ہیں ہار ہے والدا ورہاری والدہ ہاری لی لی ے بچیے ہاری ڈبی اور ہارا ہی گوئنٹ یوسٹ ہونے ہں الن ہ و کو ٹی برا کا ہم کرتنے ہیں نو نور ہم نشر میں و موسّعل موسّنے ہما!۔ اگران کت نمی کرے نو ہم ایسے نفیبناک مونے ٹو مانو وممان ا بعدولمن کا نمبر کیے ۔ اس کے سائل باری زات کا نہ و ہو نے ہیں ۔ اس کے خصوصیا ہے وال میں بطیعت نر ن محبت کے مذان یدا کر نے بن ،اگرکو ٹی جنبی ہسس کے اُتناب میں، کوٹی ٹنفل کالے ااس و نفرسنگ کی نگاہوں سے دیکھیے نو ہم اس کو آسانی کے ساتھ معا ب نس کرنے نام َ چيز س ابسي مو ني ٻرحن کو ہم بلب ي وملغني طور پر زجمح د بنتے آبل ا وران تحیا تھ زندگی کے اہم زبن علی انراض والبتہ ہوتے اس -

بر کی اختیاطہ و نگہداتنت کرنے اس کوعمد ہ ا ورحو بصو رب ار رکھنے وال ما یہ اور بہوی بجو ل سے معبت کرنے اناایک نے کے اندائی امولوں کی نیا پرکٹنا ہی زمین روسکنا اگر خبه اس کا اظها رپوری لحرح سے نیمو به انسان تجوانبيا: اليني سعاً صرين في إنا الب وه ا

ینے ہم حبنوں کے ما منے رہنا لیئے کرنے ہیں ۔ ملکہ ہم ہی ایک خلقی رمجان آ ہے ہوں اگر بیمکن ہو نا کہ کو ٹی شخص مورائی میں رہے اور کا ست نکرس نو اس کے لیے اس سے زیار و کو که حبب ہم کہنب رہی نو کو ٹی شخفِل ہاری طر یر طاری ہو چا ہے گی جس کے معاوف کس سخت پر مرة ألكن معلوم بو كى كبو كرجسا نى تحليف سے تو تم كويہ إحر ے میں بیکن کیو تھی اس مذہک برے نبیب ہیں کا ، لکل ن اننی می اخباعی زانمی ہونی ہیں جنینے کہاس شخص کو فکروخیال ہوتا ہے اور ابنا نذہ کے سامنے ہمبگی بلی ہے ہے ہمیانیا سے زیا دہ اکا فوں کی بینے ہیں ۔ ہم اپنے آپ کو آبی اولاد کے سامنے اس طرح سے طامرہیں کر نے خس طرح سے کہ آینے کانے کے دینوں کے سنے کا ہرکر نئے ہیں۔ اپنے گا کو ل ہے اس طرح بیش نبیں استے جس ارے سے کہ اینے ملازموں سے پیش آتے ہیں۔ اسس سے

سان مُعَلِّف ذاتول بُنَفْسِم رُوحاً لا سے و بعض و ذفات یہ: انہی اہمٰۃ ومربو نیابن بینتلاً ایک شخفل اینے ایک گریرہ احیاب ۔ یا میں نر کوانسی ے ہوتا ہے ۔ اور پیفسیمل الکل موز دل ہوسکتی ہے کہ ایک شخص سحول ا منے نونرم و ک ہوا ورسیاہ ال یا فیدیول رسمنی کرے به انسال گیسب سے زیا د مجبب وعربب اخباعی دان کی بعلا کی ما برا نی سے مت ہی ٹنہ منسر کی نونسی اور رنج موٹ ہی ۔ اانا سما اگر ب غير ُ دامهي معلوم ۾و نے ہن جب ڪئ ، بينونص: ت جبائي تطلوب مرز ل کرنے سے قالعہ رہنتی ہے ہی فت انسان کو ایسامعلوم ہوتا ہے۔ کہ مہا گو. ئی وجو و می نہیں ہے اور حب اس کو مطلو بدمہ نب واقعیاں زائیں سے تو اس کی نفی اور الحینیان کا کوئی اندا بنہیں پیسکنیا ۔ انسان لی نیکنامی و بزام ک بس ک و مرسته و زنت بھی س ک انتجاعی دانو ہے ایک زانت کا امرے ۔ اُک نفس کی وہ اختما کی ذارت میں لوعزت اُل **ٹ ال یانصوبرا ہوتی ہے جواس کے معاصر ک**یا کے آباب ٹر میزیا ان ہوا بنام کردنتی ہے ، یہ گروہ انتقال ہے مض ملا یہ سے کر'ا ۔ وہ نہوا کرتے ۔ ا وراک کو ان کے مطابق ہونا پڑتا ہے مشاکما بہمل رہا ہے ایک عام تخص نواس میں سے مواک، سنتا ہے، درا ں برتو کی حرف نہ ہوئے کو لیکن یک ندسی آوس یا طبیب ال کو حیوط عطالمنا انیی عزنت کے خلا ن خیال کرے گا جن حالات سی کہ اکسمیرا مُفَسِ مِعا فِيْ مَانَاكِ كِرِيا ا هِ فَرارِ أَصْبَارِكُرُ كِي ابنِي جاكَ بحاسَتُنَا ہِ كِلَّا اَسْ واس لی اخفا می حتیب برکوئی انزیشے ان حالات میں ایک سیاری لی عز سنداس ا مرکی داعی موتی ہے کہ لاے یا سر جا مے ۔

لرح سے ججاور مدہر اپنے زنداور منزلن کی بنا برا بسے مالی تعلقا سنت ۔ یہ جو عاشخص کے لئے ایک مائر ہونئے ہیں۔ ہمھام طور برلوگ مخصیننول میں اتعا زکر ، ہواسننے ہیں منتلآ ایک شخص کہنتا ۔ ۔ انسان کے نو مجھے تم سے ہدر دی ہے لیکن جنبست ایک سرکانگانہ نے کے مجھے نمہ برطنق رحم ذکر نا امبا ہیئے ایک سیاسی آرمی ہونے کی حشیت یں آل کو ابنا رافیق سمخفا موال میکن غلم اُخلاق مونے کے اقتبار سے محصے ہیں سے بان خلق تمقی زناگی کی سب سے بٹری نو نو ل آپ سے ایک ہے چور کو جوروں کی جینر نہ حرانی عائے جواری پینے جو سے مِرِ مَى مَجْفِنًا ہِ الَّهِ جِيهِ وَءَ رَبَّا مِلَ كُو فَي ا وَرَقَرَضَهُ ادا مُكَرِّب - تهارب نے کے لئے صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم مسل لرح سے اپنی اختا , ہے ایک کی خد منت کر سکتے ہم مهت ما عالم طور پر مهمیں حمیوث نہ بو لنا جا نے لمن أكر كو في بديو جيمه كه فلال مَأْنُون سے نمطار کے كبیسے نعلفان بن نوائل نا می جا سے مبعو ہے بولو - آگر و نگی ہم مرتب نمرے ۔ ای مبارزت کافیواں زنا ندور می ہے ۔ بنین اگر کو کی نم لمرنسط رو ب تواس يوخفار شف كيرسا تعتبس سكت لم ران شاول سے عالما اسطيلب د ضح موُليا بيوُمُكا . سرائے روحی | مرائے وحی یں جہانِ کاب کابر کافعلن واست ہے ہے اپیرے نز ویک نشعور کی او ٹی ایک حالت نہر و تی ۔ ککا شعور کی نما مرحالنو ل کامجمو عه لیفنے مجموعی طور بربہری نما مرز بنی فرنتس ا وریحا این سرائے دجی کے مساوی موننے ہیں عمل ہے بیمجموعد کسی وفع ہرے فکر ناموضوع بن جائے اور ایسے ہی جذات کے بہجا ان کا با عست ہے کہ اما کے اور صفے ہونے ہیں ،خب ہم آپنے اوپر ایک ڈی فکر نہنی کی نینے سے غور کرنے ہیں ' تو لنا کے اور نام اجز انس بنڈ خارجی مفیو ضاست ن بیا وسعلوم زونے تھتے ہیں بحور لنائے راوحی میں معض جز البعض میں نتو کھا

معلوم ہوتے ہی مسئلاً حسی و تیں لنا کے ذہنی کا الن فی رفریمی جز وسعسو م ہیں ہو تنبی خینی کی نو امنین اور جذاب معلوم ہوتے ہیں یا ہا ۔ ے مقبی و دمنی اعال اس فدر فر بہی جز و معلوم نہیں ہو نے جس فدر کہ ارادی فیصلے سعلوم ہوئے ہیں ۔ اسس طرح سے جو احساسی حالتین نسبنڈ زیا د و فعلی ہو تی ہی وہ ناکے روحی کے زیادہ قریمی اجزابی سے ہوتی ہیں ۔ ہاری و ات کی ماس ن ماملی ہاری زیدگی کی بیشت بنیا و اس فعلیت کی جس ہوتی ہے جو ہاری تعف ماملی حالتوں کے اندر موجو د و ہوتی ہے ۔ فعلیت کی بیس اکثر ہاری روح کے زندہ جو مہر کا برا و راست اظہار مجسی جاتی ہے ۔ اب ایسا فی الوقع ہویا نہ ہویہ ایک جو مہر کا برا و راست اظہار مجسی جاتی ہی فعلی ہونے کا وصف موجو د ہوتا ہون جوان حالت کو ہوتی ہوتی ہے جن ہی فعل ہونے کا وصف موجو د ہوتا ہون جوان حالت کو ہوتی ہے ۔ گویا ہیا رہے تنجر ہے کے دیگر عنا صرے ہون جوان حالت کو ہوتی ۔ گویا ہیا رہے تنجر ہے کے دیگر عنا صرے اس خالی سب ہوگ منتفی ہیں ۔ ان کو اس طرح سے محسوس کی کرنے کے اب ہیں غالباً سب ہوگ منتفی ہیں ۔

۲۱) جزائے ذات کے بعداس کے جذات و احساسات کا نمبر ہے ایم اس روز ہے یہ دونت مرکی ہوتی ہے ۔ خود پر اطبیان اور خور سے بے المبیاتی مجمعتا خور بی انفس دراک نبیرے نمبرا آئی ہے ۔ یہ افعال بی دال ہے کیؤ کم جو لیجوانسان سی لفظہ مراولنیا ہے وہ دراصل حرکی رجما انات کا مجموعہ ہے

ر معنی بی مساس نین کبر سکتے۔ نیاز وزیر کرنے

ر ان بن و نو ن سے بینوں کے لئے کا فی مراد ن سے بین جیائیہ غروز کمبر مخرایک طرف بی اور انسار بغیش عاجری پریشانی نئر مربت بیا نی اسف خعار ست ابوسی وغیرہ دو مهری طرف ہیں ۔ انزکی جسین نظر سے انسا نی کے بلا واسطہ اور اسس سے ہو ہسب ہی انتظافیہ ہی کے برعکس ۔ کہنے ہی کہ بنز انوی منطا مہر ہیں جومسی لذائت والام کے نبزی کے ساتھ انداز وکرنے سے بیدا ہونے ہیں ۔ اور اس انداز سے کی کم وف ہارا خومشس جال یا بہ حالتی مفعی رمجان بہری کوتا ہے ۔ استحفیاری لذائب کا مجموعہ عد طعانبت نفس ہوتا ہے اور استحفیاری الل

ں حاکم ہوتی ایسے ترسمران کا مکنہ سافع کوحن ک كأحوت مابوسى ففسسس يبسيد ےعام نوا ہو لی ہے اور یہ نواان نماری ک . تی جو ہا رنی لھا نبیٹ ویے الحمینا نی *کا ! عنت ہوسکننے ہی 'یفنے*'' کے آ دم کو کو نی بڑی کا ساتی حاص ہو جائے تو وہ مکن ہے غرور نے اورایک البیافع حبن کی زندگی بین کاسیا بی شنه بنین ہے درمس کی سب فدر دمنزلت کر نے ہیں وہ انزیک اپنی تو تو ک رینکسرا نہ جی بهرحال كبدئنية بمي كدمعه لأاحساس ذات كے ليے تو شنے محرك بو ان کی رافعی کامیا بی و ماکامی ایسی باری حالت ہے ہونی الوا انسان کی دنیا ہیں ہوتی ہے ''انس نے اینا ہا تھ جبیب بن الاا ورایک بیز کا لااور انجھے لڑکے ہو" ایساشخص حبن کا آیا گے نحر کی کا فی طور پر جيكا بلوجو ليه أبن اليي توتيل يا أ<sub>ا ج</sub>وجي بنا دبر اسس كونبهيشه كا م نے او*یران قیم* کی بے افغا دیا او*رشکوک بنی* ہوسکنے جو اس کو اپنے بین کے رمانه میں ہوا کر اننے شخصے '' کہا یہ وی عظیمانتیان بابل منیں ہے ج نے آبا دکیا ہے یہ برخلات اس کے و پیض بار بارغلطب ال ا سر کو وسط زندگی میں تمبی نا کامبیو ل ہی سسے سابقتہ ہو "ا نناہے اس کی جالت ہے اعنا و ی نف*س کے بدولست* ما*لکل مرکفے* کی سی ہو ط ئے گی اوروہ آن امنحا نا ہے ہیں گریزک کا حرکارہ فی المحقیقت کو سبا بی کے سانھ مقسا ر مکتماسیے ۔

وستورنفييات

**خاننت نفس ا وریے اغنا دی کے حذیات سمی عج** كے ہوتے ہيں . ان ہي ہواكياسي طرح سے ابندا كي تسبم مننے كي قابلت وعلائم ہُو تے ہیں جو چبرے پر سعلوم ہو جاتے ہیں ۔ طانبت نفس کی مالت امتدادی عضلات منہم ہو ہے ہیں اکعیس فوی اور پر شوکت ہوتی ہیں ۔ رخمار مر ۔ ہو تی ہے <sup>،</sup> بت<u>صفے بیسلے ہو گ</u> لا ر ما گل خانول می نظرا نا ہے جہال پر موتی ہے ۔ انعیس البرسی کے فلعول بی ہم کو مفالف تسم کے حذب . منی بن کنیک وگ جریه خیال کرنے بل ، که بهر نافا بل سكت بن نظرول سے بينا جا ہتے ن انتھا سےنے ۔ اسی شمر کی مریضا نہ خولنوک م نے کے یہ وہ معالف حذ ہے سعی بالسی معمول وحبے را تبجنہ مو عہ یہ ہے کہّ اس امرکو ہم خو و ہی جا ننتے ہں کہ باری خو و اغلیا رئی او نتی کے تنمعراً میٹر کا یا رہ رہ دارا نہ کیوں کر جیڑ مقتارا نیز نار بنا ہے جس کے سا ) ملکہ اجتا کی ا وغضوی ہوتے ہیں ، اور حرکتھی کسس منزلسن کے طابن مرسیس ہوتے جو ہاری ہارے احبا ہے۔ ابینے ولو ل ۳ ) مسل کے بعد خو دغرضی اور نتیائے تف ان الفاظام ماری سب سی اسای سلی تحریبات و اخل پی إُ حِسا نِي ا فَا وَنِيْفُسِ أَخِنَا عَي ا فَالْعِسِسِ اور روحاني ا فَا وَيُعْسَ -لي مُغبِيدا ضطراري اعال حركار

نی تخفظ نفش کے لئے ہو تنے ہی نو بن وغفنے رونول ۱۔ ہو نے ہیں حوا کب ہی طرح برمغید ہیں ا<del>سک</del>ے نفا ملہ <sup>ہی</sup>ں <sup>ا</sup> اِدآئنده کا اِنتَظام ہوا وراس کوموجو و ہ کے · غضب نه دونول ا بی لیا کی نر فی ہی سر گرمنہیں ہوتیں ملکہ او می لناکو ن معنی م*ن ترقی وعرو* نجح راجتما عی آ فاد بعنس را مراسنت نو <del>با</del>ری مجت ہرول کوخوش کرنے ان کی نوجہ کو اپنی طرمن ماُل کرنے کی حواش سے ماری رمر فیا ہے سکن ملاوا ی) فا دیفس کی نحر کیا ہے اختاعی اغراض کے لیے مفید م لرتی ہیں . یہ امرکہ اختاعی ا فا وہنس کے لئے حوشح کیا ن بلا وہمط تى بىل دە غالباً خاص جىلىتى بونى بى آسانى كے ساخد در ا مرون کرنے کی حواش بن ایک كالرمع فسنك كي قبمت سي ئے یہ کہتیں کہ ہاں! اس کو تو ہی اضی طرح سے جانہ اس کے دیوا نہم نے ہی کہ مٹرک برنکلی تو سطنے سیھرنے والول ہم کو سلام کریں . اس م*ن ٹنکٹ نہیں* الأس الميضنعان بببت زياد ومج ب نفام پراین اُلمرکن سے یو می

ں اس طرح سے بیھر ہے موں کہ ایک و لوک آپ کا و بنایا نمھ مکڑ ہے ہو پایاں تو کیا اس سے آ کیج بیمدخرشی نہ ہو کی کش اگر ڈ لوک مُ ح سے ہرطر ب سے سلام ممبی نہ زوتنے ہوں کہ ہٹخفر ارتبا م کے لئے جو کجھ تھی ہو ایک وہی کا بی مو ما اسے یسے لوگوں کی ہونی ہے۔ ان کومحض اس کاحبط ہونا ہے کہ کسی نہ ا ی ہٰں آئے ضرو کھونکہ ا ن کے نز د کئٹ بدنا مہاگر ہول گ م نه مُوكا به گیوژ قائل کارفیل کس انتها کی صورت کی ایک بنتال اس کے افق ذہنی کومحدو دکر ر کھا تھا ۔ سولی برحرہ ہننے وفت جو کچھ آ س کا ایک جله بیمهی نمعا" نصاوندا اس مکٹ کاملیع اخبارایک صرف آتنیاص بی بهس ملکه جن بهت با روشقا است کومس حانیا بهو ر ، و مهمی ا ری ذاتِ میں وسعت پیدا کرتے ہیں فرانس کا مز علق میں کو وہ احیی لمرح سے استعال کر س ئے میں بیانتا ہوں اسی طرح سے میں بوکول کی آرا لوئي پروانهيين مهو تي ان کي سبي نومه اوراعاظ ڪيريم سرتيفا حوام ہے میں الب عورتين حواكثرامورمين وقيقه رسس موتئ مين ايك معموليا ويادفئ ہے اُن کو قطعًا نہ ہے ہوتی ہے اسریجی اتنا انرڈا لیے میں ہم ہے کیجا ہت رو ما بی ا فا دیعس کے عبوال کے آسمت پروہ ننحر کیٹ آ جانی دِمِيٰ تر بَقِي كَا إِعْسِتُ مِو تَيْ مِوا بِ حِوا مِ تُو تر تَيْ مِلْمِي مِو إِنْعَلَا فِي يَا محدوو ليكن بيرأمر بم كوضره تسليم كرنا بثرب مجا كم محد و دمعني بي سلوروحاني فاده نس كترنيس وموس ں ما دی اور اختاعی افاد منسس کے اسمت آ ما کا ہے ا جوستہ س ما دی اور اختاعی افاد منسس کے اسمت آ ما کا ہے ا جوستہ

نٹر کے بعد کے بئے ہونی منتلام کما ان بہشت کاحوائش مندمو اہے یاعسائی جر دوز نح کی لعنت سے بینے کی آرزور کففا ہے اس بی ان چیزوں کی ا رہینے جن کا م سندہ وٰ اے ہانکل واضح ہے۔ حبنت کے اگرنسبنۃ مہذّب خیال کو لیا جائے ب کے اکثر شافع شُلا اول انبیا کی صبت اینے آبا واجداد کی فرست باری تعالیا بدار بدست اعلی وار فع قنیمر کے اخباعی منافع ہیں . صرف نز کئیکفس ا وردامن ۔ یہ داغ عصباں ہے باک ہونے کی خواش خوا و نو وہ اس رید گی کے بیٹے ہویا حشہ لننر کے بعد جزرید گی آبنوالی ہے اسس کے مطرح دیت ای کو خالف روحانی افاریفنر نیکن بنا کی زندگی کے وافعا ن کا بیرعا مراو زخار حی تبصر معض ناقص رہے گا رُ نِهَا مُعِضَّلُونَه کی ہمی رِنواسنہ رویہ وزمشس کا حال نہ بیا ن کیا جا گے . ومِغْمَاهُ کی | اکثران چیزول بی ہے جن کی ہم کونوائش موتی ہے جب سنعذ ا مارے سامنے آئی ہیں تو ہاری عماست ہی ہم کوان ہی سے ا کے اختیار کرنے برمبورکر دینی ہے اب ہی بہال مجی ہوتا ہے کا اکنر ایسا ہونا ہے کہیں ای ننحر بی ذاتو ل میں صرفت ایک اختبار كرسكنا بهون اورباقي كومجيوط ربينج بزمجيور منزامول بيعني أكربه مكن مو ) اگر ایک و فنت مرحبین وجمیل مو" با باز وعد و بسیاس وا لاست ت مند ندله سنجنمس کمه وزنوں کو اپنے اوپر فرمفنہ کرنے والااور مسس کے رسبب پر ور مربرسسبایی آ فریفهٔ کافعتن مول اور اسس کے سانم **ېي خومتس ا**مال ن*نا عرا ورو*لۍ پېوسکنا مور نو مې*ې اېسا*مو ايپندنه کړونکا په ملکه عال یہ ہے کہ ایسا ہو اُعفِی ایکن ہو تاہے ۔ کر وربنی کا کا م و ا مہ کئے بائکل مفالف موگا رہنہیں کھے اور رحم دل آنجیس میں رقوا در سے کش ایک بی نور میں نہیں رہ استھے . انبودا کیے زند معیب سبزیں اتبان کومکن علوم ہوں گی ۔ میکن ان ے سے کسی ایک کر حقیقت کا جا ہے بینیا نے کے بیمعلیٰ میوں گے کہ اورول اِ کمرمبیش دآ دیا جا کے راس کے حبی تحف کوانی صیح ترکن توی ترین اور

ں ترین ذات کی کاش موتی ہے اسے اس فہرست کو بہت ایر تا ہے اور بھر کہیں ماکروہ ایسی صورت اینے لئے امنتیا ں پر وہ اپنی ہرشے لگا دیتا ہے ۔ اس و نت اس کے علا وہ اور تما مردآ قیقی مو جاتی ہیں لیکن اس ذات کے حالات و وا فغانے حقیقی واق<del>ل</del>م ہتے ہیں ۔ ا س کی 'ما کا میاں صبح معنی بن کامیاں وتی مراس کی کامیاد تقیق تسمر کی کامیا بی ہوتی ہے۔اس کی نا کا می پرانسان شرمندہ وملول ہوتاہے اوراسل اُکامیاً بی یروہ خوش اور نازاں ہوتا ہے۔ یہ مثال بمی تنی ہی قوی ہے ج کہ ذہن کی اس اتخانی محنت کی ہے جس پر میں چند صفحات پہلے زور دیجیکا ا كُ مِين سے كُونسى اس كے لئے حقائق مونجى - يہاں و ہ اس امر كا نيھ ربیتا ہے کہ متعد ومکمنہ ذاتو ل یا میر توں میں سے کونسی اس کو انتخاب کر لی چاہئے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگرا در ذا توں ا درمبر نوں ہیں۔ م الکام ہو جاتا ہے تواس ناکا می کواپنے لئے باعث پشرَمندگی خیال نہس کر آپائ اسی طرح سے ہم کو ایسے شخص کی حالت باکل ایک سمتہ معلوم ہوتی ہے ، اتنی سی بات برنتارم کے ار سے مرجا تا ہے کمیں دنیایں دور کا کھوننے بازیا ملاح کیوں موں۔ بعنی اس کے نزدیک یہ امرکہ وہ ایآ وڭركر باتى تام دىنا سے سبقت لے كيا ہے كونئ و قعت نہيں ركھتا۔ و ہ اس الكتفس سے سبقت يبالے كے فيف كرديا اور مبلك بفنت نہیں لیجا ٹاکوئی شے اس کی نظروں میں باوقوت ہیں لتی-اپنی نظر میں و ہ اینے آپ کوہیچ سمجھنا ہے اورائس میں شاک بہیں گ لوم تمبي موتاہ نيكن زېد حس كو پر شخص شكست ديسكيا اسكے متعلق و خا<sup>ل محس</sup>وس نېس کرتا *۲ بېونکه عرصه م*واکه و هسب پر غالب آنيکي کوسش ته الحاجكاب - الركوني شخص كوسسس بى ندرت تواس كوياكا مى بمى نهیں ہوسکتی اور اگر نا کا می نہو گی توکسی ضم کی ہناک و بھے عزتی نہو گی۔ اس لئے اس دینیا میں ہمارا احساس نفس ان جیسے روں پر بنی ہوتا ہے جن کاہم

وی کی کرتے ہیں اور جن کے حصول میں ہم کامیاب موجاتے ہیں۔ اس کانتین اس نسبت سے موتا ہے جو ہاری کامیابوں کو ہاری مفروضہ قوتوں سے ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ الیمی کسر ہوتی ہے جس میں ہارے دعادی تونسب نا ہولئے ہیں اور ہاری کا میابی شار کنندہ ہوتی ہیں۔ خیانچہ

مرنسب ناکے کھٹا نے سے مبی اسی طرح سے ٹرسیکتی ہے جس طرح سے شار کوندہ ے بڑھا نے سے ۔ دعودں کے ترک کر دینے سے اسی قدرسکون مامل مو تلہے مکش کا خاتمہ نہیں ہوتا تو النبان ہمبیشہ دعو و ں سے بانچہ الح*ھا ہی کرسکو*ن کال ارسكتا ہے۔ ندمبب انجیل كى تاريخ جس ميں اينا گنا و كار مو السليم ركيا ما اسے ملاح سے ما بوسی ظاہر کی جاتی ہے ، اور اعمال کے دریعے سے سغلفرت مامز لے سے خیال کو مالک ترک کر دیا ماتا ہے نہایت ہی عدہ سٹال ہے۔ لیکن اس کے علاوہ زندگی کے ہر تشعبے میں اس کی منتالیں ملتی ہیں یمسی خاص <u>سے کے س</u>علقا ب مسی کی نا وا تغنیت صبح مان بی جاتی ہے تو دل پرسے ایک بہت بڑا ہار م ہو جا آ ہے حب سی عاشق کے بیغام محبت کو اس کی محبوبہ قطعاً روکر دیتی ہے تو اس کومحض تلخ کامی ہی نصیب نہیں ہوتی۔ بوسٹن کے اکثر باشندے (اور مجھے ڈر سے کہ اور شہر و ل کے بھی ہا شندہے )اگر موسیقی کا دیوی مجوڑ دیں اور بلا کا مُل تغمہ کو بغو بیت کہیں تو آن کی زندگی نہایت خوش گوار ہو ما ہے۔ وہ رک ما خوشگوار ہوتا ہے حب ہم نوجوان یا دبلے نظرآنے کی کوسٹش کومپوڑرہتے ہیں ہم کہتے ہیں که <sup>دو</sup> حذا کا شکر کہے وہ مغالطے دفع ہو گئے۔ ہر وہ ہے جس کا ذات ا صنا فد کیا ما تاہے وہ بار بھی ہونی ہے اور باعث فخر بھی۔ امر کیہ کی خارشگی عَنے زمایہ میں ایک شخص کا حبہ حبہ صابع ہوگیا تؤ وہ وا فعٹ آ سٹرک پر لوگٹا مخا اور کہتا تفاکہ حب سے ہیں بیدا ہواہوں مجوکو یہ آزا دی مسرت ممنی تفہید انبو نُ سَمَّى ﴿ بس ہارا احساس تفس ہارے قبضۂ قدرت میں ہو تاہے۔خانج

کار لائل کہتا ہے مزد وری کا سطالبہ نہ کروینا تیرے قدموں کے نیجے ہو گی جارہے ما مذکے سب سے زیا و وعظلمند آومی لئے کیا خوب بات کہی ہے کہ زندگی کا آغاز ہیجے معنی میں ترک زندگی سے ہو ناہے ؛ د مهکیا ب اورمننتیں اس و فت تا*ک انسان کو متا نزنہس کرسکتر* یہ اس کی امکانی یا اصلی ذوات کو متا نزیز کریں۔ ان ذوات کو متا نز کریتے ہی **وُکُ** وِمَکُومت کرنا یا لوگوں کے دلول میں اثر بید اکر نا جا ہے جو ہے نشکار کے قوی ترین اصول خو د داری معلوم کرتے ہیں اور بھر اسی کے متاثر شْتْسْ كرنىتْے ہیں بىكین آگرانسان ان چیزوں سے باتھوا کھالے مبکو برو ں کا اَلَةَ کاربن سکتا ہے اور ان کو اپنی ذات کا جزو حیا ل **کرنا** عور دیسے نو تجعراس پرکسی طرح سے قابوعاصل نہیں موسکتا۔روا قیہ کے عت کے بہی معنی تھے کہ بہلے ہی سے ان تام د عادی کوخر با دکھ دیا جا مھی اس کو متنا ٹرنہیں کرسکتی ۔ ایک ٹیٹس بہ ہی کہتا ہے کہ اُ نسان کو جا ہے کہ اپنی ن کیا یہ بھی ضروری ہے کہیں ہائے یا ئے بھی کرتا ہوا مرو ں۔ میں کہتا ہوں کہ جو تجعیے حق سعلوم ہو گا وہی کہونگا ، اب اگر کو ٹی با دشاہ یہ کیے کہ اگرتم حق کہویً یس تم کو جان سے مارڈوا بول گا اسکاجواب میں یہ وبتا ہوں کہ ہن ہے یہ ا ہے کہ میںٰ لا فانی موں بنمانیا کام کرو گے اور میں اپنا کام کرونگا بتھارا کام یہ ہے کہ مجھے جلا وطن کروا ورمیرا کا م یہ ہے کہ میں بلائسی شور و فغ ا ل کے و لوخبر ہا دکہہ کے چلا جاؤں۔ بحری سفریش ہم بہترین نا مذا طاح اور و قت کا آتا لہ لئے ہیں ۔ اس بر بھی اگر طو فا ل آتا ہے تو آئے مجھے کیا غم ہے بسیسالکا پورام ویکا ہے۔ اب کام نامذا کاہے کہ جہاز کوط فان سے نکال کر بیجائے فَرُّص كُروْ جِها زْ دُو بِهَا ہے / لَة تجویس کیا كروں ؟ یں جو تجھ كرسكتا ہوں وہ صرفاسة

کہ بلاخو ن وہراس بلاشور و فغال بلا خدا کو بجلائے اس شخص کی طرح سے دوبوں جو یہ ما نتا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بجی پیدا ہو تاہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ضرورہے " ؛

وا فَیْهِ کا بِهِ طِرْزَ عَمَل بَمِیں شک نہیں کہ اینے موقع ۱ درمحل برمونز ادر ان لوگول من موسکتی ہے جو تنگ خیال اور غر مدرا د سپریت رکھیتے ہیں. با میوتی ہے کہ میں ان کو چیز ہی کہنا حجوظ دول بکنارہ کئنی او اکٹروہ لوک مجی اپنی ذات کی حفاظت کر لتے ہیں جوروا تی ہنس محی کل تنگ حنیال لوگ جو ایسے لنا کو قلعہ بند کر نامیا ہتے ہیں وہ تنام اپسج سے نکال دیتے ہیں جن کو یہ پوری طرح سے حاصل سہر آ جولوگ اُن کے سے نہیں مولتے ۔جوان سے بے اعتنا بی رتنے ہیں یاحن ا زُرَ کال بنیں موسکتا و ہ کتنے ہی الجھے کیوں نہ ہو ں لیکن پر لوگ آلان لفدت نہیں کرنے نو کمہ از کمران کے محاسن کا اکا رضرور کر کا وجو دہی نہیں ہے اس طرح سے مکن ہے میرے لنا کی توضیح و فطعبت ہط ا فبه کی کمی کی تلا فی کردی کھ

یجه تو چاہتی ہے وہی میں چاہتا ہ**ی**وں *"* وہ ایسی ذان ُومْرَاحْتُ كَا أَثْرُ بِالْكُلِّ دور ہوجِكا ہے.

ئے سے بیدا ہونے میں بہت مجھ مد ويركها عِا حِيكاً ہے لوگ اپنی مختلف ذا نو سے کھالنے مینے گرمی اور بنباد کی قربانی مذکر سکتا ہو ۔ لنا مے اجماعی وعی لنا نے ہا دی ہے، اعلیٰ وار فع خیال کیا جا تا د و د ه طرز ندتی برراسخ ادراین موجو د ه

ہے آپ کو حقیقی و اصلی سجھ سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم میں سے اکثر۔ یسی د نیا (جس میں اس موقع بر به ذہنی ملجا و ما وی نه مونا جبکه خارجی اجماعی خف لم سے کم نہ ہوتی۔ میں لئے جو یہ کہاہے کہ ہم میں سے اِکٹر کے ت تمجه فرق موتا ہے بیض بوگوں کے تفاید مرکیفر اس پشعور کا میں بیحس سب سے زیا و ہ ہوتی ہے غالبا و ہ ا ہو نئے ہیں۔ ملکہ مجھے تو بقین سے کہ جولوگ اس امر کے مد سے بالحل مفقو د موسکتی ہے جن میں مکرر ہنے کی عادت بابکل نہ موحق جس ئے قربا نی کی جاتی ہے اس کو کم از کم ایاب مد تک مشخص کفے بغیرا ور ے دا د کی اسدر کھے بغیہ غالباً کوڈانشخص اس کے لئے قہ مانینیں کرسکتا مل اجمّاعی بےعرضی شاید ہی کہیں یا نئ جاتی مو یکامل معاشر تی ا لوٹ کا ہے کہ '' اگر حہ و ہمجھ کو قتل کر ڈا لیے گر مربح بری اولا د سے نفرت کرہے تواس کی کوئی وجہ مو کی *یہ* یہ ثابت کر کے کیئے کہ تعبض انسانوں میں کا لل معاشر تی ہے غرضی موتی ہے نہا ہت ہی غِيرموز وا ، ہيں ۔کيونکه اس ميں ذرانجي شکَ نہيں اگر ميپو د ہ ايو بُ کو مَثَلَ ال تھی اٹکے قلب کوخوشی سے لیرز کردنیا ہے ۔ر دمی شہنشا ہ کواس امرکالفیس کا طلق اس سے بے برواہ نَر مُوگی که وه فداکی لفرت کورضا لقصا خوشی سیجوا لبیتا ہے۔ قدیم زمانہ میں نقدس کی پر کمہ اسطیع سے ہو تی تھی کہ یو جیعاجا ہا تھا کہ کم تم حذا کی فذرت وشوکت کے اظہار کی خاطر مردود موتے ہو اوراسکاجواب

ان ہوگوں کے سوائے تبی کسی لنے اثبات میں نہیں دیا جن لوگوں کو ا کا یقین بخناکہ مذاان کی اس مضامندی پر نوش ہو گا اور اگراس نے این تا وتون قسم فی بندگی کے الحہا يك اينے وجودكو باتى مذركد سكتا كيونككسى نامعلوم وه برانسان کے ذہبن کا دارومار مو تتے ہیں اور یا اسکو تناہی وہر با دی کے گڈھے میں لیماکر ڈوا لدیتے ہیں خودا سكاجيم ہے اسكے بعد اسكے احباب كا نبه آتا ہے اوراسكے بعد اسكے ذہنی رحجاتا ن بين حقورً مي بهت خو دغرضي حبها ني ا فا د ه نفس ؟ صور مه کی خو دغرضی سے سے باعل مدا كانة بوتى ہے جوانكواہے فالص اليفويا الك سائفة بوتى إلى كح اسى طرح ان تنالات سے معی سب لوگ بہت دمجیسی رقعت بیں ج انھے و وسروں کے ذہنوں یں ہوتی **ہیں ا**گران لوگوں کی پیندیدگی ونالیس*دید*گی

کی نظروں کوان کے چہروں سے معلوم مذکر لیا کروں جن میں کہ زندگی بسر کرنا ہوں اسو قت میرا وجو دہی مذہو۔ نفرت کی نظریں اگرا وروں پر طریں تو ان سے میں اس طرح سنا تر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ا دراسی بنا پر مجھے آپنی دہنی قوتوں سے زیادہ دلچیہی ہوتی ہیں آئر میں ان و تہی تو توں سے اس قدر دلچیہی نہیں ہوتی جو دوسر نہیں ہوتی ہیں آئر میں ان کو ترین دیتا رہتا اور فنا ہوئے سے نزیجا تا تو میر ایس دقت اس طرح سے سرگر دجو دیذہو تا۔ ا در جس قانون کئیدارشہ سے بہلے ان کی اصیاط کر لئے پر مجبور کیا سے اور بھی آج بھی مجھے ال کی کئیدارشہ سے برمحمد، کرتا۔ میں م

۲ ، ۲ ، منال کے لئے سو دض ہوتی ہیں جرسی خاص دفت میر ے ۔ نشا یہ کوئی سمی مواسکاعل برصورت میں بیسا آ ہوگا ا نا في دنجسيبول كوحد سے زيا د ہ بڑھ جا النے سے حو<u>س</u>ظ التعربى لوع النسال س جود جسي يان عالى سے ده ہے چو ضرورت اور افار ہ کے اعتبار سے ہوئی جا ہے تھی۔ انکے

| ا ابذا بهدر دا مذا ورخود خرطا مذ جبلتین بم میں پہلو بہ پہلو ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہی<br>انف یاتی سطح نک بلند ہوتی ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ خو دغر ضا مذجبلتیں<br>انغدا دمیں میں ہمبت زیا دہ ہوتی ہیں۔<br>خلاصہ زیل کے نقشہ سنے جو کچھ کے ابتک کہا گیا ہے اس کا خلاصہ<br>معلوم ہو جائیگا۔ اناکی تجربی زندگی مند رجہ ذیل حصول ہیں<br>منقسم ہوتی ہے۔ |                                                                                  |                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ما دى                                                                            | اجنماعی                           | زمنی ورومانی                                                           |
| ا فا د هٔ نفش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جهانی جبلتیں اور خواہش<br>شوق آرا کش ۔<br>حرص اکتساب و تغمیر -<br>حب وطن وغیرہ ۔ | البحى توجه إبني طرف مبذو          | انفىپ، تىبىن راستبارگ                                                  |
| انذازة نفنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شخصى ۋەلىپىندى أىحسار<br>دىغىرە -<br>فىزى دولت، خوخالغلاس                        | فخرسعانشرنی دخاندانی<br>عجز - شرم | اخلائی و زمنی نفو ن کا<br>احساس پاکبازی اطافی<br>لیستی پاسعصیبت کااحسا |
| ( مب ) قات عالم<br>من یا انا کے غلصِ کامطالعہ لنا و سرائی نسبت وشوار ہے۔ یہی و وچیزہے                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                        |

ا شیاء کے نضورات کو ایک مرکب و کمیدہ نصور پر سنتقل کر دیتا ہے کیونکہ یہ ایک سلمہ امر ہے۔ کیا ہمارے ذہن میں شکر کا تصور نہیں ہوتا کیا اسمیں ہانگل ہی ہیں ہوتا کہ غیر محدود انسانوں کے تصورات ایک نصور بنجائے ہیں "

اس فسم کےمقو لے بکترت نقل کئے جاسکتے ہیں اور ا ن کی تائمہ فالمّ کو خود اینے تجربے سے ہی مُومِائیگی۔ سنگا فرض کرووہ پی خیال کر تاہیے کا بنرر ہے " اب آگر و ہ غور کر نائنہ وع کر ہے تواس کو یہ کینا آپ لوم ہوتا ہے اورشکل مبھی *کہ کی*ا یہ ان نام میتوں کا خیال نہیں جو تا ش برکاخیال نہیں کیا منرکے نیال من اسکے ما وں کاتصور موجود ہ بال میں بہتام ا جزا نہیں ہیں جن میں ایکر لحدہ تضورنہیں ہے جبطح سے کہ بیزیں اس کے یا وُل بجيركيا يهتام اجزا عللحد وغلحده نصورنبيس بن توبيحركم کے علاوہ مجمی محمید کرد سکتے ہیں کہ یہ ابسے نضورا ت کامجموعہ موثاثِ جن مں سے ہرا یک اس کے کسی عنصر کے مطابق ہوتا۔ اس قسمر کے ملحوظات لبظاہر تو خاصے قوی معلوم ہوتے ہیں ، لیک جانا ہے تو یہ معلوم کر کے چیرے ہ<mark>ونی ہے کہ یہ خاک م</mark>ھی ے جزو کے مطابق ہے کو ٹی ایسہ ی حوتصور مثلاً عکم ً . ایتے کے مطابق موگا اس کومیز کے یا بوں سے کو س علم کے لئے اس نظریے کی بنا پر ایک اور محضوص چونشے تاش تے ہیتو رکو جانتی ہے وہ *میز کو بھی جانتی ہے*ا دراسکی ٹائگو لیونکہ ذہن کوان تمام چیزوں کا علم ایک دوسرے کی نسبت سے ادرایک ہو و فتت میں ہوتا ہے مجرد اعداد اور پہندسوں کا جو ہجارے ذہن میں تصور موناج دمثلاً أنطمه جاردو) و وبجعي اسي فدرحقبقي عنى بين منفرد احساس مو يا ہے جبيباً كه المحض وحدت كاتصورمنفر د احساس بو ناہے۔ بھارا دوكا لقبور درصل

ذا لُقَة لِهِوا ورشَكَرِ كَا مِرْكِ بَهِبِينِ مِونَا ۚ فِينُهِنِ إِكَيْوِيكُهِ مِنَ اسْ كَابِهِ حِ ي نو بلا ښېه کیمو ا ورشکُر د و لو ن پر کېکن .اسکے ذا نقح میں ان دونوں ں مونے کیوکہ واقعہ یہ ہے کہ میمنیڈ کے ذائقے میں جو د وجیز ہ غفوو مولتے ہیں اس میں مجھ ایسا ذائقہ موتا ہے نیکن و ہ ذہرن کی ایاب مالحل حدا گا مذکیفیت موناہے به ا ن غام کی اصل خصوصهات کو نظرا نداز کر دیناہے۔ جن *رَکیب*وں سے ہم دانعاً واقعت ہیں وہ تا م ان عناصر کے نتائج ومعملو**ل** موتے ہیں جن کے شعلق کہا ما تاہیے کہ زنیب یا گئے ہیں۔ کیکن یہ نمائج خود ، موتے ہیں اس مسم کے و اسطے اور وسلے مرسے لفطوں میں اس کے بہعنی ہیں کدانشیاء کی کوئی مکر، انغدا د خواه وه قوتیں موں یا ما دی سالمات یا ذمینی غنا تقریبھی مکرایک نہیں ہج ت اس طرح سے رہتی ہے میسی کہ وہ ہمیشہ سے مقی ۔ ان کو ہے جوعناصر کو نظرا نداز کرجا یا ہے۔ یا بھریہ ایسے ی اور نئے ہریننچ کی تکل میں موجو دیمو تا ہے۔ حبر بڈر و جن اور میسیوں کے ملنے سے ہائی بنجا یا ہے اور بھیران سے سے ص ظاہر ہوئے ہیں تواس کے معنی سوائے اس کے اور مجھ نہیں ہیں ک<sup>و</sup> قدیم ذرات کو نئے طرز وضع سے رکھنا موں ۔ نئے اوصا مب وخوا ص انتخام جی ننائج لبولے ہیں جب اسیمن ور ہائیڈر وجن اس طرح سے ملکسی خارجی شے پر

مثلاً ہمارے آلات حس یا اور ایسی شے جس پریانی اپنے خواص کے ساتھ محبوعی عمل کا نتجہ ہو گتے ہیں۔اسی طرح سے حبر تے ہیں توان کی قوت مجتمع ہوسکتی ہے۔ اسی *طر*مے۔ لى ريشے صينے ہيں وان كي قوت مكرمجتع موسكتي ہے ، لےمتوازی اضلاع میں قویتں تزکیب ماکر دیزی نتائج نہیں بکمرا پنے انزات طا ہرکرلئے کے لئے انغیں ایک جبمرکی ضہ ورت موتی ہے َمُو تَى ہِي جِنائجِهِ اصوات موسيقي مَكر ٰخوشَ ٱمِنْكَى و بِهِ ٱمِنْكَى مُا ں آہنلی وبد آ ہنگی نام ہیں ان کے اس مجموعی اثر کے جو و ہ ایک " باسات کو فرض کیا ما تاہے تواس عالہ میں مجعی صورت مال میں بتی ہے سوا ماس لے اوا ن کو با ہم گار اللہ کرکے حس **مل**ا یا جا سکے ملا واس کے با وجو دہرا حساس دہی احسا*س ر*ہے گا جو یہ درامل س کو اپنی ہے خب رہوگی ، اور دوسر ہے احساسات سے کو نی تعلق لمہ نہو گا۔ اگر یہ احساسات ایک ساتھ پاسلسلہ وارپید ا ہوں کے ماس توپیدا ہو جائے گا جوان کے مجموعی اثر کانتیج **ہوگا ، نیکن پر ہانکل ایک نئی شنے ہوگا ۔ممکن پیے کہ برسواصل احب** سم ا ار و و و الرسال المراد و عزیب قانون کی سنا پربید ا مو ما تا مو ا ور ا ن کا بچے بعد دیگرے ایک ساتھ ہوتاہے اس کے لئے اشارے کا کام دیجا تا ہو *ب*لیکن ان میں اور نئے احسا*س میں کو*ئی خاص بچسانی نہوگی ۔اورانسان سی طرح مجھی ایک کو دوبسرے سے ستخرج نہ کرسکے گا اور نہ ہے کہہ سکے گاکاس سے یہ خور بخو دہی بیدا ہو گئے ہیں۔

بار ہ تفظوں کا ایک جلہ لوا دربارہ آ دسیوں کو اس کا ایک ایک تفظ تبادم اور بچھوان ہارہ آ دسیوں کوخواہ ایک قطار میں کھڑا کرو سر با بالک تحجیب بنا دواور ہر شخص جتنی توحب سے چاہے اینے تفظ کا خیال کرے لیکن پورے جلے تاہم

ومبی نه ہو گا بہس م**ن تنک نہیں ک**ہ ہم امک زیا نے <u>کے م</u>مال نہ نو مرکع علاماً لر بغوں ہے عا مرائے کے وحو رکا از کرکے نے تپ لیکن ہیں کے ساتھ ساتھ یمی علم مو اے کہ جرکی ہم کھ رہے ہیں وہ ملفظ صحیح نہیں ہے بلکہ آ ا اور گیا لفاذ مخف ان منعلی کے علامت ہیں کیس کاہم کو گمان کر المصنحندا فرا وكضعورتم علاو ومعيميكم یهٔ تو مراورعا مرحلفت سے منصور مونے ہیں۔الفرادی اذبان ملکرا ؟ ے مرکب ذین کی کل خنبان س کر لینے .نفیات یک اندلات کے خلاف رو ما بید کی دلیل برمان فاطع سے کم نہیں ہے ۔ اینکا فید بیا کیتے ہیں کہ زان علی دہ لی و نصو را سنت کامجموعه مونا ہے' ۱ در به نصوراست مرلوط موکرایک ۔ و دکینے ہیں کہ ایکا نصوعلگی دہ ہو ناہاوری کا نصور علیٰ رہز اے لیند س یا ( ب کامجموعی طور ترجمی امک تصور مو ناہے مجس ک ل 👢 پ )امیاوی أ 🕻 ٹ خواکب فائل علمی ہے نضور 🕽 نصورہ ب ) کابل نبیں ہے . یہ اکسٹنے ہے اوروہ داوہ یں سیسے (کومانی ہے دہ ب اور بھی مانی ہے اس اس جو سنگ ( مابتی ہے و و نطعت ہے بے بہرہ ہے مختصر ہاکہ و وعلی و علی و تصورہ ل کوسی طرح اور می منطق ہے تھی اکد مر رئیں نبا باجاسکنا ۔اگر ( ﴿ ﴿ بِ ﴾ كانصوركھیں ﴿ ﴿ مِبْ عَلَمُورُ عَلَيْكِ مِ نعوروں کے بعد آہی مائے نوہیں ہی کوآخری سندا نُط کا ننٹر خیال کیر اگرہیں حمیث میشور کے وجو د کو فرض کر ناہے نوِ یہ مان لیناجیندال رنہین کہ جن کشیا رکا ایک سائھ علم ہو اٹے ان کا علم کس میشنے کی نما ل سے ہوتا ہے۔ ممن ہے کہ بہت یا رہیان سی ہول، اور والغ بببت سے ترت بداکردین رئیکن ان کے متعلاز مرزمین منظم ہو نامے جوا یکسے منظر و حالسنٹ ہو تی ہے خوا مروم کو نی ہو یا تغییر کمی' ارراس کر بہت سی جیزوں کا والطديم وقى بإنسف بيرومانبين اس كو

ں کیاہے کہ و ہائشیا رجن کاعلماک س راین انتیس ای مانی م ا نکارئیس پوسکنا که اس کی توجیه کو د ونو ل طریعو ل بيں بوئے ہرجیال ان لانعداد خیا لات میں . ر کنناب ان خیالات کو جواس سنعلق ہو نے ہی ان سے ہے شع**لیٰ نبیں ہونے** . اول الذکر *س ایک البی گر*می اور ئی مانی ہے جوآخرالذکریں موجو رئیس ہو ٹی۔اس بنة مبراس زیادہ موگیا ہے و غبیرہ گراس ں وہی ہول ا وران ا تعبارا سنہ کو تھی اہم کہا<del>ما</del> ت جو کا تھی وہ آج ہے اس بی ملی کمور برنسی ازین آج کو کناا ورکل کناملیل پر ۔ تغیب اے ج ت دریج ہو تے ہیں اور انھوں نے میر ہے کال لنا کو نعمی مناز يا - بين بن مذكب مبري عصي عنيت إلكل اليي بي جيسے كوكسي اور می ۔ بیٹنیٹ یا نواہم امور کی مثنا بہت پر مبنی ہے ! مطا ہرزر سِمِت

یرے اور کس کے معنی کس سے زیا دونہ لینے جائیں ہےنے شُرح ہوں تے ہیں اور دہی اسس کو ایک الب کہ الطبیعیا تی حدت حب ال کرنا جائے جس سے نہرے کے اختلا فات ہوئیں ہے: وور موجو رو ذائو ل کااگر باہم نقابلہ کیا جائے تو یہ ای . به اغنماحبس کمیان دو نی ژب به نیکن بهجنسی بکسا بی جنسی اختلاقاً تنه موحو د ه بو تی ہے جرائی فدر اصلی و واقعی ہو نے ہیں ۔ اور اگر لنظرے مں ایک ذان ہول نو د وسرے نقطهٔ 'نظرے اسی قدر واقعی ہے کہ ہں ایک نہیں ہو ل بہی حال صفت نسکِ لومحض تتنسل عدم انقطا عاربينعين طور يرابك ں فطری سٹنے بی و حدت مائش ہوائی ہے لیکن اس کے غلاو ہ ه منجی حال نهب ہوتا۔ مجمعہ الم ا لیکن اور جو کچھ کہاگیاہے علیٰ ہو نتے ہںا وجن کو بہ حانتی ہے ۔ نو کہا مختلفن لوریر ایک نہیں یا نئے ، و 'وسٹنٹے جرمر لیحہ زماندر ینا نوار دبنی ہے اوعنسیہ رلناکو خارمی سمحہ کر روکر فعلیت کا ایک متنقل وجو دنہیں جریبال کھیں ملہ نغیره حرد بے، گرغوار و فکرسے اس وا تعد کی نصد بن د شوارمعلوم ہوتی۔ نغیرہ حرد ہے، گرغوار و فکرسے اس وا تعد کی نصد بن د شوارمعلوم ہوتی۔ أرشعور كي گريزا ل ولهمي حالتي نه توثيب تر البنه تيم ايك ايب سنتفل وجواه فرخ <u> کتے تصحیح مہبتہ ایک او نجیر متنفیر رنہاا ور ہرانسان میں مصروف فکر ہوگا</u>

ن اگرشوری حالتوں کو خینفٹ نرار دیا جا ئے زمننکر کے لئے اس سمر کی عینیٹ مٰ کرنے کی ضرو رہنے نہیں ۔ کل کی اور آج کی ننعوری حالتوں ہیں ک<sup>ا ا</sup>ئی نھا<sup>ہ</sup> ت نہیں ہے کیو کہ عب ایک جالت ہوتی ہے تو دوسری قطعی طور پر فاہو چلتی ہے لیکن از بن فعلی عنیبیت موتی ہے کیونکہ دونو ل جن معرو مَبّات سے وا نو ہونی ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں ۔ یہ اس پر ایکٹ ہی طریفہ سے روعل کر کی ں بہ ا*س کو پیجانتی ہیں اور اینا کہنی ہیں ۔اور اس کو* ان نما مرچیزوں ہم کو وا نعانت کی نناہ نُرِنعُکر من وض کرنا جا سے نُنعوری حالنز ں کی کو ایک ہی اصی کا ایک ہی طرح سے علم ہر اے، اورسب من وحدث عینبیت کے نحرز کی حوہم کو وا نعاً ہوتا ہے ایک عمد رسب ہوتی ہریمجی نشفکرین کاابسا ہی سکسلا وہنی حالنوں کاچشمہ ہو تا ہے (حسیس م ے کو ایک بیجیب د معروض کا وقو ت ہوتا ہے اور اسس برجد کی و انتخابی رؤلا ببات كولمبعي نفطا نظرس الحرسسم كيحبتر كوعكم حانن كي خرورن ی معلوم ہونا ہے کہ نفہ بان کو صرف شعوری حالتوں کے ےات کے لئے اس قسم کے وحو د کا ذخل کر نامحض نجیرضروری ہے الیکن ہمز ندریجی ذرہنی حالت ایک ہی گنا ئے مصنی برکیوں کرفیف محيهے اینے تبحر بات امنی بی و ه قر سبنب و حرارست اېو تي ہے جوان ب*ي محوست نہيں ہو* تي جو د وسے و ل پر گذر۔ ېل اردمن کايمي صريب خسيال کړ تا ېو ل. په بات ټاري جرا ب کی طرف رہبری کرتی ہے ۔ مجھے اپنے سوحہ و ہ کسنا میں ایک طرح کی حاتم غربیرت سے سے سس ہو تی ہے . میں دیجھنا ہو ل کہ و و وز کی و زی حرارت

ویں اپناحسم کہنا ہول موجو دے اورس لنائے روحانی کے م ن کی حمل گرموجر دیا تا ہوں . تہم این موجو رہ زات کے خب بک اس کے ماندان دولوں ہما ن زکر تن اور ومعر دکل اینے ساتھان د وجیز و ل کو تنعور س ای نربن وحرارت سے ہونھا جو کنا گئے۔ موجو رميل مائي جاتي بل ۔

بربعیدی شیخ جواس شرط کو بوراکر ہے گی ایس کاامیاں اسی فرست وحرارت کے ماتمہ ہو گا بلکن و ہلعب ی معروض کو نسے ہو نے ہیں جر برفت

اورصرف وه جنھول نے اس تغیر کا کو اس و نفت بورا کہ

نغاً موجو د تخصے . ان کا بسمعی اسی حرارت ان میں مکن ہے اب سمی دخلی فعلیت کی وہ یوموحو د ن کے مسل عمل کے وقت معی نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کوہم اہم دیگر ا ورا ن قریمی زات کے ساتھ والب تیکریں گے والیے اندوفا نوس ہو تی ہے ۔ اوران کومموعی طور پر ایسی انتہا ء ، کریں تحے مِن مِن یہ نشان نہو گا مِس طرح مغر بی جرا گاہو

ے۔ ان کو نشان کگا کر بہردی تھے کے لئے مراگا وقر ور بهار کے م**رس**م میں ان تام جاً زرو ک کو جمع کر لینے ہیں <sup>ا</sup> تخفیوص نشال یا نے ہی الیبی حالت گذیرے نہ تھر یا ن کی

ن ان ہیں نبھی یہ نشان نہیں ہوتا ۔ یہی وجہ ہے کہ قطرمس اور لو نتر یوسو نے ہی اور بررار ہو نے کے بعد حب ان میں ہرا کا

اس ا مرغ ورکر ناہے کہ سونے سے پہلے میرے وہن بی کیا تھا تو و و ان ہی واضح اور روشن نصورات کو انبا کہنا ہے جو فیا لوا فع اس کے تصو اور کمبی ان وہند لے اور سر و تصورات کے ساتھ خلط نہیں کر اجراس کے

کے رفنق کے تمعے۔لطرس کا اپنے تصورا ر ما . وم يولس نح<sup>م</sup> ہے وہ اس سے پہلی کی زات پر تبی متصر ب اِعنَ کو اینے قبضہ میں رکھتا ہے و اس کے متعبو منات کو سیا ہے۔ میں رکھتا ہے شخصی سنبیت میں اور کو کی معسومیت ایسی نہیں ہو تی

جوائس خاکہ کے اندر ہوجو و نہ ہو ۔ اس کا خیا ل ہی نامکن ہے کہ کو ٹی اصول و حدث ( اگر کی ایساامول ہوسکنا ہے ) صورت مال کو دوسری طرح سے مِلْ مَكُنّا ہے یا کسس کا اس جیٹر کو شعور کے علا زم کو کی اور مال ہو سکنا ہے ں مں کہ ہربعد کامصہ مانتبل تما مراحزا کو جانباہے اور اپنے امدران کی تا ا ، کیفیا ت رکھاہے، اور اس کمرح سے بڑیا مگذش تعشیہ کا عائث ہ ما ہےلیکن یہ ساتقہ احرا کامجمو عقمفس میر گرنہیں ہوتا ۔ ت کے تغان اور ام ممرعول کی لمرے سے لناجر کبوں بڑ ہنا ہے۔ اس ں تی ابو نے جانے ہیں شعور کی آنی جانی مائتیں جنہیں اپنے ا وراینے ہنی کے علم کو بعیبذ ا نی رکھنا جا کہنے اپنے اپنے سید کیال سید کیال سے بینک مانی ہی بہت ہے اجزا توان کی وسستہ سے انکل ہا ہرجو حانے ہی اور بعض اجزا کا استحفار یہ علطاکہ ل طویل کسیار رنظر دانتے ہی تو موسینت محہ کو اس می نظرآ تی ہے و محض اضا فی ہو تی ہے کیو کہ اس مل کو گئ یہ کو لئ جز ایسا ضرور موجو و رہتما ب می تنترک ہوتا ہے ان میں جو عنصرسب سے زیا دہ عام اور سب سے سال مونا ہے وہ با دہے ۔ انسان جو انی سے کتما ہی مختلف کبول نہ جا ہے *لیکن وہ اسس حالست* میں ا*ی عین کو*یا دکر تااور ابنا کہنا ہے جیر مِن كوجِوا نِي مِن ما وكرِّياا ورا مَا كِتِيَا تَهَا . لبندا المرکو اینے لها بی تبوعینیت نظری تی ہے وہ کال کیمی نہیں ہوتی م تو این قدر برل کیا ہے کہ بیجانا نہیں پڑتا کہ ای طراح گر شاؤ و کا دران ت کہناہے ۔ لنایں جوائن قسر کے نغرانب ہو نے ہی جن کو ا یا یا کو تک فارخی مثناً پرمخوس کر تا ہے، وہ نتیا یہ وحنیت ووز ں طرح کے ہوسکتا ال اوران ربها أ كه عور كرف كاخرورت بي. تغرأت وأت كو وقسمول يتعسيم كما واسكناب

(۱) نغيرات ما فظه اور

موجو دومسانی اور روحانی ذوات کے آ

(۱) حا فظہ کے تغیرانٹ مسس قدر معروف ہی کہ ان کے منعلق بہال کچھ

لینے کی ضرورے ہیں . نبیان زیدگی کا ایک معموتی وا نعہ ہے حصوماً آبرشی میں آویہ

ہی عام ہو با اے اورانسان کی واٹ ان وافعات کے ساتھ جر انسس

کے ما فط سے مخربوتے رہنے ہی سر اللہ تی جانوا ب اور بھالک بنج وی

اكشره افعات غلط مبمى يا در و جانتے ہیں جہال پس ایسا ہوتا ہے تو غلط یا و دائش بهار ے شعورسٹا کی تبیت کو بگاڑ دہنی ہن . غالماً اکثر استخاص کو تعف

ما لاٹ کے متعلق ٹیک ہو تا ہے جران کے ماضی سے نم

عمن ہے کہ انھون نے ان کو دیکھا ہو پاکھا ہو پامکن ہے ان کو خوا ہے۔ وخیال

ہی جران کن طرین پر وال ہم جانے ہیں ۔ علط یا و وانٹت کا

ے وہ نذکریے ہوئے ہیں جو ہم اپنے تنجر بات کے منعلق دوسرو ا

ر و دلیب ابنا دیا کرنے ہیں ۔ اہم عمو ما و میا تا تا کا کرتے ہیں حریمہ

کہنی چاہیے تغییں اوران کو نفل نہیں کرتے جرہمر فی الوقع کرتے ہا

ت مکن ہے کہ بہلی مرتبہ بان کر نے وفت ہم کوان وہ نول

ا پورِی طور سے علم شمی ہو بنگبن بیٹ ہی جلدا فسانہ

فارج کر دنیا ہے اور اس کی حکمہ لے انتہاہے۔ العموم البی تبہا ولو ل

لِيُفَلِطُ ہُو نے کا یہ ایک بہت ٹرا یا مٹ ہو مانا ہے من فی شا ہد کی نبیت ی کسی طرح کامل نہیں ہوتا خصوصاً جہاں جبرت اگیردا فعات کا تذکر

ہوتا ہے توکیا نی فرو ہی اس طرف کو اگل ہو جاتی ہے اور حافظ کہا نی كاتباغ كزناب.

ر سب) جب ہم حافظہ کے سعمہ لی تغییب ایت سے زان سمجورہ کے

بنرات کی طرف متوجہ ہونے ہ*ی آویم ویکھتے* ہیں<sup>گ</sup> هُ وَ نَعْ بِل وَ انَ تَعْرات كَيْ بِن بَرِي تَسِيلٌ بِمِن وليكن ان تغيرا س ب کے منعلق ماری معلو مات اس قدر کم اور آونی ورحبر کی ہے ام کے اتبیاز کو مبت ٹریا وہ اہم رہ خیال کرنا چا کہئے۔ کے اغتیار سے رنج ہم منرا ورمیات خبرہو سکتے ایس میکر جمح ہو تے ہی جوموجو و جسیت کی خوالی کی نیا د بر م کا تغیراں وقت رو نا ہوجا نا ہے جب کل س لَى وارا دى وسَعْتَ بِيدا مِو تَى ہے اور جرعُمو مَا بُوغ كے كِيمه لعِد مِر آئي۔ مالالت مرض اس قدر دلجیت ہیں کہ ان کا مرز راتفیل سے ذکرتمیا جائے نز بیجا نه موگا . مٹرربٹ کیتے ہیں کہ ہار تی خصیت کی بنیا دزیر گی و دوساس ہوتا ہے جوابنی دائی موجر د گی گی بنا پر ایمس میں پڑار نہنا ہے ۔

اس کو بنیا داک کئے کہتے ہیں کہ یہ میشہ موجود بنا ہے، ہمیشہ سرکر م کرہتا ہے۔ ہے آرام وسکون سے 'اآشنا اوزحواب وہیہوشی سے مبرّ ا ہے جا ان کے ساتھ ا اور نا حیات رہتا ہے بلکہ زندگی ہی کی ایک صورت ہو تاہے یہ اس ذی شعور لنا کسید ان سرس کریڈ ۔ نتا مرض سے مافظہ کی تعریبر آئی ہے ۔ اینے اور کواکھ

کے سہارے کا کا م ونتا ہے جس سے حافظے کی تعیر ہوتی ہے ۔ اینے اولزاکے ماہن اختلات و ارنبا ماکا واسطہ ہوتا ہے ذراویر کے لئے فرض کرلو کہ ہمارے نے بید مکن ہونا کہ ہم اپنے جسم کو بدل کر اس کی حکمہ نیاجسم لے آیا کرتے ہونانج اوعیه احشادعفلات جلد مرشئے نئی ہو جاتی صرف ایک نظام عمبی برا اربحآ آ جس میں ماضی کی یا دواشت کاخزا نہ جمع ہو آلاس میں شک نہیں کہ ایسی حالت میں خلاف عاوت حمول کی آمہ سے خت ترین انبزی بیب، ا ہو جا یاکر تی ۔ اور جدت کے ساتھ سرگرم عمل ان کے مابین نا قابل ہیان شاقیم واقع ہوگا۔

اب به بات که جها نی حمیست و ه انتلال کون سے موسکتے ہیں جوا ن مَّفَات كَا أَعِتْ بِو نَتِينِ إِن كُوعُمو أَا كِينْ مِيمَ الداغ آ دى ببي سجوسكنا ربضول کو ایک دومیری دان کااحساں ہو: یا ہے حوال کے ۔ مرخبالات کا اعاد ہ کرتی ہے بعض جن سے کیچہ تو اریخ میں نبایت رور) النے اندر کشاملین رکھنے اور یہ ان سے بولئے بی اور جواب من یہ مموس کرتے ہیں کہ کو گئ شخص ان کے حیا لا ر اکھ رکا کھنے گئے ہی بعض کے لئے جسم کا وجو ری ہیں رہنا و مروضحیتے ہیں یااس کو ذانشنکلر ہے ایک ہالکل ے مینانجہ مکن ہے کہ قامناً ہاتھ مائی یا تھے سے کہ مرلفن اینے غل وُسعور کو دورمرے کاسمجھتا ہے اورانس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ دیوائلی وجون کے شعلق حو کناب ان ان بی اس قسم کے اوام انشائس میں گئی ۔ موسوئیں ڈاکٹر کرشیر کے ایک مریض کی لکالیف کاصال نتے کی جوانفول نے خود مرکیل سے ساتھا اور حمس سے

ں نہ ہو سکاکیں ہی حالت کو بیان بہلے ہی سے نرکابت منعیٰ کہ د فعنہ تحقیق بنندیدمو نی مو کی معلوم ہو کی گر دوش کی آنساء د فعنۂ جیمہ ٹی رکسس اور م ہوا کہ د ہ مجھ سے رورمو کی احلی جا رہیٰ ہمّل ۔ آ دمیوں کے منت بان چنرول ہے بہت دورہول ۔من نے اپنے بزخو ف أور کې لیځی ہے ۔ بیخس نو فضات د وسال نک نہیں رکھنے ، کمر نہمیان اوام رنبہا سنے کانسکار نوہیم

ہے ، اس کے تھے یہ ہیں ، سب ہب مرتبی ہا حاصہ جربہ سے ہوں ہو ہوہ ہو۔ نئور کو قدیم لب اور حدید لنا دونو ل کا و قو بٹ ہو تا ہے صر بٹ اسس مارجی حلفے ایں بجیب و عزمیب نسم کی بیمبید گیا ل بیدا ہو جانی ال جس سے پہلے نها ہت ہی سا و گی کے ساتھ نئا انسٹ اور انائی امتساباست میں مدو طاکر تی تھی ۔ اس کو ماضی و حال کے جو د قو بٹ ہوتے ہیں وہتم سہیں ہونے ۔ مرا فدیم لنا کہال ہے ؟ بینٹی شیئے کیا ہے ۔ کیا یہ دونو ل ایک

روسے بہبر رہبر کا ہت ں ہت ہوئی۔ ہی اِس بیایہ دوہمل ؟ ان سوالا ہے کا وہ کسی نظرے سے جوا ب دے گر ہی اِنہیں اس کی مجنو نا نہ زندگی کی ابندائی ہو تی اِس ۔ ایسے اس کی تختصیت کے ساو واف اور جا فیطر کے لطلان پر مدنی

۔ سے ہیں ، اگر تو می عمل ہے سے سے او فاسٹ موا عبد معنو ہا سے۔ . عادا سنت کو بول حائے تو و واپنی بہائی خصیبت کے مطالق نہیں رہت! ب یہ کہ کس حالت میں اس کے متعلق یہ کہا جا برگاکہ اس کی تحفیبت برل کی اس کا انحصار محض نشد ست پرہے ۔ لیکن دو تخفینتوں یا نغیر یذ برشخصیبت کے مرفز ہیں ما فعظہ دفعناً مالکل افلل ہو جا تا ہے اور عمو تا اس سے پہلے

کے مرفن میں ما فظ دفعتاً بالکل بالمل ہو جاتا ہے اور عمو یا اس سے پہلے کے مرفن می ففلت کا زائد کر و بیش رہت تک رہتا ہے۔ ہمپارم کی بیونٹی میں ہم نہائیت آسانی کے ساتھ ضعیبت بدل مکتے ہیں موضوع سے باتو یہ کہاریا جاتا ہے کہ فلال ایج سے فلان تاریخ بکہ جر کچھ

لەلبونى يى كىزند گىصلىپ نېس ملكە ا فسانە یں کی عمرین حرام نو م کی عادت تھی یسولہ ساال آ ہ ہوا دیکھنا جا ہنے تبول اسس کی ہاتیں سننے کے فالی ہم ن کا حاکہ محینیتی ہے ان کی حرکاست کی تعلیس کر تی مد د بنی ہے ۔ اس کے علاوہ اس و قت ال کوہزارا ر شائن تبا تی ہے کیو تکم من لوگوں نے سے میں ان ر منم ک بنایا تنمعانموں کئے <sub>ا</sub>سی نا م کی عاد سنے وُ الدی تن را نا تم نہیں ہے ' و ہ توابک نہالیت ہی ہو قر ن نے کیفے لیونٹائن سے د ہ نما مرکا سنہ واصابات ادر

باسبي

ر ہات منبوب کر تی ہے جن کا اِس کو نھوا سیب - خرامی میں شجر بہ ہوتا رو واپنی طوئل زندگی کی تاریخ تبارگردینی ہے لیو کی سے ت توامعي گرکھہ بیوتر نب ہے' ہر تِی دوئم سے تبی وہ آیئے آپ کو جدا نُنا ٹی ہے اور معنمی

باستل

اچانک ہوتی ہے اور مدت مجی اس کی عمراً مخصر ہوتی ہے جب مالت نا نوی طرر بر طاری ہوتی ہے توجو کھے اس کے دوران میں ہوتا و ہ اس کے کئے بیدمطلق ما دنہیں آتا - موضوع برجب و وسمری حالیت طاری ہو تی طرح سے تو اتبا تکھتا ا وعمل کرتا ہے جیسے کو کئ فیرسے ا ب سے او نیٰ قسم و ، ہو تی ہے جس ہیں لكمتها حيلا جأتا بسے اوراس كاسب سفے ادفئ يهلو وہ ہوتا بہتے ب سے مربی مہدو وہ ہو تاہے ہیں۔ نی تو جا نتا ہے مگر ایسا محسوس کرتا ہے کہ کوئی خارجی ہو رکر رہی ہے ۔اس کے بعد و معالمہ ، آ تریحہ رون شخصیت یا شعور طریق برحصه تولیتی ہے لیکن محرک ایہ آموارم رکھیں اور سے 7 تا ہے ۔ انہتا ئی حالت میں کا مل بہوشی ہوتی ع کی آ واز زبان اور ہر شیخ 'بدل جاتی ہے بہوشی کیے رفع

اُن ما ہوں کے متعلق میں کوئی نظریہ بیان ہیں کرناچاہتا۔ ان میں سے جند کی ہتا اور کے متعلق میں کوئی نظریہ بیان ہیں کرناچاہتا۔ ان میں سے جند کی ہتا ہوئے خود ویکھی ہے ۔ لیکن آئیبی میں خطور کے متعلق ہے کا مل موصوع کی تام مکنہ وی طعور دوات سے علی دہ ہو۔ جو ما قدر میر سے موصوع کی تام مکنہ وی طعور دوات سے علی دہ ہو۔ جو ما قدر میر سے

بھاجائے اور اہاجائے کہ یہ دید رہاں سے ازاد ہے۔ یہ صرب ایک جیا ہو تا ہے اور ہر کمی گذشتہ کمے کے خیال سے ختلف ہو تا ہے مگر ہر کچھ سالقہ خیال میں نما و ، اس میں بھی ہو تا ہے۔ اس بیان کے اندر تمام سجر بی واقعات کا لحاظ رکھا گیا 'اور اس میں ذہن کے گریزاں اور کمی خیالا یا آئی جانی حالتوں کے علاوہ واور کوئی شئے فرمن ہی نہیں کی گئی ۔ اگر کمی افکار وخیالات کے وجرد کی براہ راست تصدیق ہوتی ہے اور تمام نما ہیں تو صرت ہی ایسے عالم ای میراه و دیدهده سے داش مت املاء هیں سے سے بہت تاکا ان کو ان کے معروفنات سے عللی ، کر کیا جائے توکسی طرح سے آسانی سے ہمجھ ای تو صفر وفنات سے عللی ، کر کیا جائے توکسی طرح سے آسانی سے ہمجھ کیونکہ ان کے متعلق ٹنگ کر نا ہمارے طبیعی نقطہ نظر کی صدستے ہا ہے۔ رویکو صفہ لے ہاس کتا ہا ہیں توجس نیتجے تک ہم عارضی طور بروٹنج کئے ہیں اسی کو قطعی مجی خیال کر نا چا ہئے ' بیضے افسکار وفیالات غرد ہی متعکر ہمو تے ہیں۔



لېمارې زندگی کا په ایک عجب اگل سع صی ہے ارتسامات ہم حمو ہرو تئت گھرے ر۔ ہی تورٹ سے جھنے کا ونو ف ہو تاہے ۔ ارتسا ۔ یہ فرہن میں واخل ہونے سے کیوں فاصرر ہتے ہیں یہ ایک راز ہم ٹنگی شعور گواس کی وجہ قرار دیتے ہیں تواس سے مرف ا كى عضوياتى وجراجب بهم فعور كالبني سفح سي كى وسعت إورامواج درانيده و نی نموج شعوری تجرب میں طال ہیں ہوسکتا 'جب کے بیضف

۔ کی نناء پر ہمار ا قدم آ گئے نہیں بڑھ ریکتیا' اور حرفظ ں کے یوست کے اُ ناریخ اور دور کرنے سے قاصراً نبتاہے ہر لونل میں جمرکواس کے دور بہونے کی تو قع ہوتی ہے ۔کیونکہ اُس کم ء ما ح*ة تيرتے دہتے ہي - ي*هان تک كه آخر كارا يَك فشم اور اس کے بید اس مے بیا ہو سنے کی بھی کوئی وجہ ہماری اں آئی اور نہ سمجھ میں آگاہے کہ وہ کونشی سنے ہے جرہم کوھاس نع کرنے کے آبل کر دیتی ہے۔ ہم اپنی آنکھیں جمکاتے ہیں کر واتے ہی ر بائیں گا ہ کے تصورات موثر ہوجا تے ہیں ، اورزند کی کا پہتا ازمرلو

ہ . وحہ منتشنہ کی انتہائی حالت ہے ۔اس انتہائی حالت اور توجب انتها ئی طائن نمیں جس میں کمہ ذرا دیر کئے گئے اس تب ر کا ل ہو آہے کہ مکن ہے کہ مخت جسانی تکالیف کاہی احباس نہ ہو دیمانی ج ہونے ہیں دران درمیانی مدارج کا اختبار اُمطالعہ کیا گیاہے اس تلے

ئلاً حد شبور کہتے ہیں ۔ احاط دشھری وقت واحدیں ہم کتنی اشار کی طرف متو حبو سکتے اوہ ایک نظام تصوری کے اندرمنظم نہ ہوں ہیروفیر ے تو حیر ہونے کا امکان ہی نہ رہا تھا ۔حب حروف ۔ بت ا*س کے کہ د*نب این نے مجوعے ہے۔ تھے سّد گو ندحرو ف تناہے ماسکتے تنجے ۔اگر الفاظ سے جلہ نتا کُتو لفاظ کے مقابلہ میں ان کا رو گویہ و تو و نہر ہوسکر آ خفا ۔ اس صورت تمیرکا . برمیثیت مجموعی سجه میں آتا۔ ہے ۔ اگر اس کا فہرمن حیث المجوع نہیں ہوتا کی و علی و الفاظ سے تریباً کچے بھی مبھے بن ہلی اتالیکن اگر برصیثیت

يمثلأجب بدحيثت محموعي يفظ انسان كاخبال كز (ن کاغیرمر بوط فور پرخیال کرتنے وقت نہوتا ہے ۔ جب معطیات اس قدرغیرمر بوط ہوتے ہیں کہ ہم کو کو گی كوايتے ذيل ميں جبع كر كيكے ثوا ن ميں سے كيند كا ايك ث ہی زیا وہشکل ہو تا ہے اور ایہ کرتے ہیں تو دوسمرا دہن سے خارج ہوجا تا ں اش سے بچا جا سکتا ہے۔ ہے اور ووسراجلہ ہو گتے رہنے یا کا غذیر توحیار کے دوغل بعنی دوضربیں یا دو تقلموں کا زباتی نیا تا کا ایک کا زبانی نیا تا کا اورایک کا نکمناعمل کو بہت ہی غیرمر پوط اور شکل کر دیتا ہے ۔ موسيويا لهان نے اس و قنت کا مقابلہ کیاہے جرا کئ ، د وعلوں کے ایک ساتھ اور یکے بعد دیگرے کرنے میں صرف ہوتا۔ ا وران کی تمیتق یہ ہے کہ سااو قات ایک ساتھ کرنے میں بہت وقت بچ جاتا ہے ۔مثلاً

اگر میں ۱۲ ۲ ۱۳ ۱۳ کو ۲ سے صرب دوں نوائش عل میں جیوسکند ہوتے ہیں اور چار اشعار کے بڑھنے ہیں ہمی چھ سکنڈ صرف ہونے ہیں آ کیکن اگر دو نوں عمل ایک ساتھ کئے جائیں نوصر ف چھ سکنڈ صرف ہوتے

اہیں ۔اس لئے ثابت ہوا کہ ان کے ایک ساتھ کر نے انہد ۔ ۔ "ا

ں ہو نات اب اگر اس اصل مٹلے کے کہ ہم ایک و نت میں کتنی چیزوں کی ا وجہ کر سکتے ہر مینی لئے جا میں کہ ہمہ کتنے قطعاً غیر مربوط نظا مات با اعمال

ں جب رہے ہیں ہے ہا ہیں تہ ہم سے تصابی سر جوٹ ساہ کے ہا ہاں ہی طرف ایک وقت میں متوجہ ہو سکتے ہیں نو اس کا جا ب یہ ہے کہب ک اعمال بہت میسولی نیہ ہوں تو آسانی کے سانٹو ایک سے زیا وہ کی طرف

نوچہ مہیں کی جاسکتی ۔ لیکن اگر اعال بہت معمولی نہوں توزیادہ تندیز بے کہے غیر دویا زیا و ہ بیسے زیا دہ بین کی طرف توجیہ ہوسکتی ہے ۔ لیکن جہاں الما

م ہو جرگتی ہوتے ہیں جیبا کہ حبولس میزر کے قصد میں غارضطوط کا وُنٹ واکلہ بن لکھوانا اور ایک خط کاغ و لکھنا ہے توالیسی صورت میں فرہن لازی طور ال میں برعین سنمیر اپنی کے دوروں سیاط ن ڈول مدیکا وراسکے

ایت مرغت تے سات ایک دو سرے طرن ڈا بوا ڈول ہو گا اوراں گئے تت می بیجت نہ ہوگی ۔ تت می بیجت نہ ہوگی ۔

ن کے صبیح فہم کی تھی کوشش کی جائے تو یہ نابت ہواہے کہ ایک کی توجہ وہر ہے ہے۔ کمرا داکہ ہیں بڑی حدثک عائل ہو تی ہے اس میدان میں پر وفیسہ ونرف نے ہمت ائٹا کام کیا ہے ڈائل پرایک سوئی نہاتہ ٹیزی کے بیا تن کمرمئی ۔ نبیم۔ ایک کمرٹی ہجا تی جاتی ہے اور وہ یہ معلوم

کر۔''ب کی کوشش کرنے ہیں کہ تھنٹی۔ نے بیٹنے پر سوئی نس حکہ برحلی۔اس ا حالت میں دونحا لائے ہیں ہیں ایک رنٹہ کی اور دوسسری آواز کی جن پروقت وا میں توجہ کرنی ہے ۔لیکن ''دیل اور صافر نتیش کے بعدیہ تابت ہواہے کاڈیما

ری کی طرف ٹھیک اس وقت جب کے گھنٹی درحقیقت بجتی ہے شاؤہی توج ن ہے یا یوں کہو کہ ہو ہی نہیں سکتی ۔ یا تو اس سے بہلے کا نقط نظر آماہے ا قضام توجم اختلف طورية توجه كى مختلف تسيس كي عا )معروضا 'ت حس کی طرف ہو تی ہے در ترحیقسی) ماردی وتصور و محا كات كَي طرت موتى يهيم ر توجه عقلي ) عتْ ما میبم بذات خود تغر*کسی شنے کی نسبت کے دلجسپ* ہونا ۔ اس کی وتھیسی نس طراری غیرارادی طاشعی ہوئی ہے یا ارا دی میشه شتق برقی ہے ۔ ہم کس مشخ کی طرف متوجہ یا ہے اس فی میں کا پرکوشش اس فیس کی خاطر میں کا پرکوشش للگن حسی اور عقلی و و نون تقسیم کی توجیهین غیرارادی داداه ی وٰ آتی وحمی قسمه کی تو حبغیرارا وی بین ارتسام حسی یا تو بهت شدید يەمهېچجىكى ہو تابىيە بىينى ايساالوراك جراپنى شد ت کی منایر جارے تعین فلقی رجحانا ت کو سائز کراہے یہ تبایش گئے کہ یہ مہیج مختلف میوانات کے لئے کید نکر مختلف ہو تھے میں سے کون سے زیارہ ترانسان میں یائے جاتے ہیں بعنی چنز*ی بهتوک اشیا در شکلی حیو*انات ، چکدار چیزین خوبصورت چیزین ، چیزیں'الفافا بھلے خان وغیرہ ۔ ذاتی اور شیم مہیمات سے متاثر ہو نابجین اور حرانی کی توجہ کی ضوسیت

وكرعمواً بهم وه دبيج انتخاب كريلت<u>ة بن ج</u>ابك يا زائد اغرا**ن**ن دواي

ب مننی کے کا فرب کوکتنیا ناگوار گذر تاہے۔ ااسی طرح ایک جہد کے بعد قدیم اور حبرید خیالات

كه آج تعتريركر مِنْهُ قرى مهيجات ك*ى تَشْشُون كَال*مُ

موضوع ایسے علی و تے ہں من کا کچھ مدت کے لئے نشو و نمانم ت ہو تی ہے کہ توی ترین قوت ارادی تھی ہبرت م لیمرجم کر دیتی ہیں مشخص کے لئے بعض ایسے ساح على و كيم اور و ه معما كالمبيشل فضول خرچ شخص ، و قت اس کی طعقینی مو ن پوسمی کا ه ا کے ذمن میں ای اغراض کاخیال حرشوق کے منافی م فط ت اس تعبر کیے فیا آیات کی طرف ستوجہ نہیں ہونے ویتی۔ بالرابغ مفرسے كاخيال كئے جا وُ كئے نسبتاً معمولي امثله ميں معي ہیں ایک شخص سے وانف ہوں جرا کھ کرید 'ے **گا۔کریاں میری** رَّ يُصِي كائمة كوسد مناكر بع كان اخبار الحصائ كالالماري ميں سے كوئى تاب كال ديكا ناخ ن بنائے لئے گا ، عُرِضُ کہ کسی نہ کسی طرح صبح کا وقت ضائع کر د ہے گا تغییر کسی خیال کے ہو گا۔ اور محن اس لئے کہ منطق کے سبق کے مئے تیاری کرنی ہو تی ہے جس سے اس کو نفرت ہے؛ اس کئے اس مح

علاً وہ ازایں معروض کامتغیر ہو ناہمی مزوری ہے۔اگر معروض کا باصرہ سے تعلق ہے تو یہ نظرسے و حجل ہو جائے گا۔اگر سامعہ سے تعلق ہے تو نا قابل ساعت ہوجا۔ے گا دیشر طبیکہ ہم اس کی طرف تعلمی طور پرمتوجہ نہ ہو نکھوں کو ایسی اشیائے دیکھنے برمحبو رکیا ہے دوعم ئے ، تجالیکہ د وہمراہالگل غائب ہوما تا

ي تو توجه ومهني بران كو بدرجهٔ او بی صاو ق آنا ناجا ميم كم ل طور پر بار ہار آنے والا تصور فرمن پر صرف مرض ہی کی حالت ذر تيب سيمهما تا رسمائي -اس كني بم توجر كو تو توصييل لهتي براور ا غیر شقل کہتے ہیں ۔ فالباً لمباعی نی انعقیقت انسان کو توجہ ارادی کی عادت کے ماس رنے میں مانع ہوتی ہے اِس سئے مہمولیٰ دہنی وہب ہی ایسی زمین ہے جس میں

یں تاہیں کے بیات کو ٹی شخص کسی مفہون کی ملر ت متوجہ ہو تاہیے' اسی تب رہ زیا د وووا س مضمون پر حا وی ہوجا تاہے ۔ توجہ گریزاں کواڑا دی طور پر کسی شئے کی طرف ماربار والیس ملا لیسنے کی قا لیست ،تمزنہ سریت واراد ہ کی

صل جڑے میں شخص میں یہ نہ ہو تو وہ صاحب اختیا رَجُتیں ہوسکتا ۔ ڈیلیم اس تو ت یا قابلیت کو ترقی وے وہی تعلیم بہترین ہوگی ۔ لیکن اس تعیار مور میں در زند کی اور اساس

و عمل میں لانے نئے گئے ہدایات دینے کی تنبک اس کی تعربیت کر دینا زیا وہ آسان ہے - مرت ایک عام تعلیمی اصول توجہ سے تعلق ہے ا درِ

وہ یہ کہ بچہ کو پڑنسفے سئے پہلے مفہول میں حس قدر زیا وہ و کچیپیاں ہو گا سی قدر وہ زیا ومتوجہ ہو گا ۔اس لئے اس کو اس طرح پڑھا ؤکہ وہ بہرنئی تیئر کہ کس ہمل ۔اصل ۔ یہ شئر کر ، امتر مذاک ۔ وی ، گا مکہ ۔ یہ نستنا

شئے کو کسی پہلی مامسل کروہ شئے کے ساتھ منسلک کرنے اور اگرمکن ہو توہ تعجا پیدا کر د و ۔ تاکہ نبی شئے کسی ایسی سوال کے جراب یا حزوجواب کے طور پر تا جرمہ اور سرمی نبیر در سرمان سامی میں بیات

ے جو اس سے دہن میں پہلے سے موم و تھا ۔ توجہ کی عضویا تی |مندر مئر ذیل توجہ کی عضویاتی شدائط معلوم ہوتی ہیں ۔ شمرایط |دا، قبل اس سے کہ کسی شئے کی طرف توجہ ہو سکے ۔قبشہر کے

دی)اس کے بعد الاحس! بینے عضلاتی کل پرزوں کو درست کرے دی)اس کے بعد الاحس! بینے عضلاتی کل پرزوں کو درست کرکے

اس کو صیمے طور پر محسوس کرنے کے لئے تیار ہو ۔ دس، غالباً قشیری مرکز کی طرف عون کی زیاد تی ہو ناہمی لازی ہے۔ ان یس سے سیسری شہر ط کا تو میں آیندہ کوئی تذکرہ نہ کر دِں گاکیوک

ہوں کی میں ہے۔ ہارے پاس اس کا تفصل نہوت موج دنہیں ہے' میں نے صرف اس کو عالم شیارے'

وستونغنيات

پر بیان کر دیلہے ۔ بہلی ۱ ور د وسری ش<sub>یر</sub>ط کا نبوت مکن ہے ۱ ور ہنٹ کرنے کے لئے بہترین ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے و مرمری نرطیۃ لران انقیامنا پت کولو گئے بھی ہیں جن کے نتیجہ میں م ی شنے میں اُزانی طور پر بیجان پیدا کر نے کی قوت ہو تو وہ الڈار اضطراری طور پراینے مطابق کرلٹتی ہے ۔ جس کے دو نیتیج ہوتے ہیں۔ ا ول نعل زیر بحث کا احساس ہو تا ہیں ۔ دوسہ سے معروض کی وضاحت . قوتی احساسا نب سے جن کا اہمی نام لیاجا چکاہیے مِتارکیا تھا۔ وہ *لکتی* مرومنات کی طرف نتقل کرتے ہیں<sup>،</sup> توہمیں انتقال جہت اور *مقای تنا<del>ور</del>ً* 

باسطك

ما قابل بیان اصاس ہو تا ہے ہم کو انکھوں میں آگے وتاہے یا کان ایک طرف کو مایل ہوتے اس توجه کے ساتھ برجنتا جلاجا تاہے۔ اور کسی شنے کی ويخمض اكسي شف كو توجه سننے نے امتیار سے بدتبار ہتاہے۔ ارسے ترجرپرزوریڈ نامحا ور ہ ہے یہ فرق اس وقت ماص طور پر وضاح ے توجیا کھ آور کان کے مابین شمایت ہی م<sup>ی</sup> یامین نهایت می نهایان فرق مح ں حانظے یا خیال کی کسی تصویر کوممہز کوریر نومن کے سا لاناچاہتا ہوں تو مجعے بالکل وہی اصاب ہوتا ہے بھیا کہ انکھ یا کان کے *میں کرنے کی کوشش کرتے وقت ہوا تھے۔* ت مختلف ہو تی ہے جنیقی انتیار رنبزنشا - اور باتی سرپرزورنهیں بڑتا - **کرحا فظریاتیل کی حا**لت ماس خارجي/آلات ں نے مہرکے ورات ما نظه وغيره كى طرف توجه ں ہو تا ہے۔ وہ مجھ اینے اندر توزیا دہ تراس اماس کا نباہوا معلوم ہوناہے جو دامیلوں تھے باہراور اور کی طرت

74.

سے پیدا ہو تا ہے دمبی کروش کہ نیند بهم سی فعارجی شنئے کو دیکھتے ہیں نوان کاعمل اسطح یق وگروش کی انسی حرکات کابیت لومنیس ہو۔ مر نما کی تصویروں کے چوڑوں گئے ہیرتصویر کے درمیان میں سے وراخ میں سے کم ہے کی روشنی آتی متی جس

کے ذریعہ یہ نقطے فکر ایک بوری تثال بن گئے۔ علوں کی صرورت ہوتی ہے ۔ ہے کہ''یہ بات دلچیپی سے خالی نہیں ہے ک سے نظر جھالئے رہتے ہیں اور ان کی مجموعی و تے ہیں ۔ بیس اس با رہے میں ہماری توجہ ہماری کی وضع و تطابق یاان آلات کے کسی معلوم نغیر کی یا سندنہیں ہوتی ی اورارادی کوشش سے اندمیرے ِ رقبہ کی کسی مند ت ہے مکن ہے کہ پیمشا ہدہ توجہ کے کسی ہیٹ ونطریر تصوری میکن اس اختیار میں اگرتفسور کے میطی حصتہ کے ساتھ **بیجان** مسلط بن نہ ہو تو چھراس سے ہاری نوجہ ہیں *حقتہ دارہو*نے کیامعنی ہں ؛ حبب ہم توجہ کو کسی ایسی ننٹے یرہ ئے علا وہ کیجہ نہیں ہوتی کہ جو کیجہ وہاں ہوتا ہے مُراس کاختی الامکان وانتح تصور وایم کمرنا پیانستهٔ مِن مِنصدِ رَضِ کی امداد کے أنَّالِيهِ اوراس كوزياده والنَّع كره تيليك مُمَّن ہے كم يہ كوشش ہے ساتھ آئے 444

ن مالات مں اس کا اس طرح سے آنا اس احساس کا ہاتی حز ذرا بیلے اس سرکونکا ایس میں کی ہیں تاش ہے۔ اگر تم کسی

رطانت ہود شلام وازی کی ہے زا کرسرتی ہے ، اپنے کان کے متفالی لا و<sup>ر)</sup> اور **بھر**ی کا مامعلوم رُوگا كەتمكىيەسى جىڭى دازىرىت زورسەنيا ئى دىتى ہے.... ئى نے اسے طریقیہ سے ہے الہ کان کو آسی خفیف آواز کی طرف منتو حدکر ة بن يجومعمولاً منا بي تبين ديني كيون كرحيب كمكير كو متدرّيج علحده كر اله بتعلُّول كے ابن طویل و تفقر موسف حاس میلئے یا تعفی او قات دوسرے یا تبہرے شعا کے بغیرشکل کوئی <u>شیر</u>شناخت ہوسکے ئی لیکن ہم تصور کو ہ ے رہنا ہے۔ ہر تدریحی تفلواں کو کمل کرتاہے اوراس طرح انر کار بحرکو نسنیّہ وا تھے برا دراک بوجا مکتب . این واقلی خلیت کامل محرک عموماً خارجی ارتسام . آ واز سنتے ہم حس مربعض انتلا فات کی نیاو رہم کوکسی زاید ان كيت ياستا بده بيها بونات كسي أسي معد في شير كو ديكينية برح بر كومياهي لَيْهِ حِكُونِ - بدارتُ م حافظه كَيْ ثِيَالَ كُونا زُه كرويْنا ہے بوئم وُكِيْنِ فلي طور پرنجو وارت ا بالخفركا وربوحا في ميختلف مح كارتبا ان تح ليؤمخلف سمرك نطأنفا ت لی صرورت ہو تی ہے۔ اور بھر <u>بھتے ہ</u>اں کہ توجہ کے دباؤ کا داخلی احساس ان ارتسا ہا ت ی توت کے ماتھ برختاجا مالے جن کے اوراک کی طرف ہم متوجہ مو تے ہیں۔ ان نام ا تول كي محيف كافطرى طريقه به بي كرايس واعى خليد كاحساكه پایطرد کھا جا گئے جن پر دوسمتوب سیمل ہور ہا ہے بینی معروض اس کو خار جی طور مِتْبِيح كُرْ مَا سِيخ اوروه غي خلايا واخلي طور يرمنا تركر فت ين . وما غي خايد كي يوري ہم وہ اجرا کے اتحاد کل کی طالب ہو تی ہے بمعروض راس وقت پورے ورير توجهين بوتى اوريه يورى طرح اس كااوراك بوسكماف جب يحض موجودي

ہوتا ہے۔ ملکاس کا موجو دہونا اور داخلی طور برش ہونا دو نوں طروری ہے۔
اب جو جند بخریات بیان کئے جائے ہیں ان کے بحضے یں کوئی و نت نہ ہوئی
منا سہم مولٹ ان سم خائی نفا ویر کے تعلق خریا یک ان کے بحضے یں کوئی و نت نہ ہوئی
منا سہم مولٹ ان کرنا ہے۔ و م اہتا ہے کہ جو تصویری اننی ساوہ ہوتی ہیں کہ ان کا میرے
دوگونہ دیکھنا نسبنہ دیتوار ہونا ہے ہیں ان کو دوگونہ دیکھنے جس کا میاب ہوسکتا ہوئی
اگرچہ وہ لحریری کیلئے نظر کے ماسے کیوں مرائیں۔ اور وہ اس ترکیب سے کرمی و نت
میں خورسے خیال کرنے کی گوشش کر اہوں کریہ دوگونہ میں نظر فی چاہی میں ان کو دو گونہ دیکھی۔
ایس خورسے خیال کرنے کی گوشش کر اہوں کریہ دوگونہ میں نظر فی چاہی میں ان کو دو گونہ دیکھی۔
ایس ایس مورت بین نوجہ کا انتراق میں ہے کیوں کوئی میں کوئی کے ایس کی کھی ہیں۔

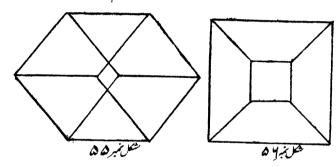

Paddle your own canoé 4 ر د مکیه لیایه تو و ه کب ان مول پذیرو کرسکاری اس کشنکار ہی کی سمجھتہ معلوم ہوتھے ہیں۔ علا ا دیر کے لیئے وہ اپنی محبوبہ ہی کی ٹو بی خیال کرتا موائےان چیزو ں کے<sup>، ج</sup> ا تی ذو ق بوری طرح سے تر تی کر سکے' اور غلطا حذبہ بسے متبا بیٹ کرنی جا ہئے ۔ کنڈر گارٹن یا تعلیم[لا فعال

و ونمهه سے اس زمنی آ وار و گر دی گولینا <u>لیاست</u>

ت تكلف وے اگر توجه وافلي مس محاعاده يا لفتكويا تعتريري طرن ت مے ہوماتی ہے کہ آیا ایک نظام توت

ورير قابض ہوجائے گا اورنشو و نا پائے گایا دوسرا۔حب اس کا نشو پر ہے تو مکن ہے کہ یہ ہم کوعمل برگی مارہ کرے اورو ، عمل ہمار۔ ر پر مہرآخری ہو۔ حب ہم الاوہ کے باب پر پنجیں گے تو ا ی زندگی کے کل تماشے کا مقدار توج پر بدار ہو تاہے ۔ اس کی خیف سی کمی وہشی معالمے کا تصفیہ کر ویتی ہے اس پر بنی ہو تا کہ اس ہیں وا تعات کا المہ یہ اوریہایی رنجیر کی حینکارنہیں ہے حوز نہا قرن پہلے تا و۔اورمکن ہے اس کی مقدار نجیرمحد بات اینے لئے کامل حیرت کا مسلک اختیار کرنے برمجبور ہے اگر کسی ایسی قوت کا وجو دبھی مو تو میراس گواختیار کے نتائج سے نگال دیے گی مس مجمی کل علمائے نفسیات کی طرح اس کتاب میں اسی پرعمل کروں گا۔ حالا کراآ بات سے مجی خوب داقف ہوں کہ اس قسم کا طرز عل ڈاگر میز مکمی کہ بیر ہے جو واقعات کوسا دہ اور علمی طریق پر ترتیب دلینے کے لئے ماکز ہے ) کیگر کسی طرح بھی مشلۂ جبروا ختیار کا تصفیہ نہیں کرتا۔



تعقل

فرمن کی مختلف و عمل جس سے ہم کسی موضوع بحث کو ممیز و ممتاز کرتے اور اس میں اور دو مری چیز وں بیں حدفاصل قام کرتے اور ایک ہے۔ ہی معنی اس کو بھانتے اور شاخت کرتے ہیں اس کو تعل کئے ہم ہمو سکتے ہیں ۔ فاہر ہے گہ جب ایک ہی فرہنی حالت بہت ہی چیزوں کا خیال کرتی ہے تو یہ لازی طریعے بہت سے تعقلات کی حال ہوتی ہے دیا ہو سکتے ہیں ۔ حال ہوتی ہے اس کو تعلی معل انجام دیتی ہوتو اس کو تعلی مرکب کی حالت کر ہم سکتے ہیں ۔ ہم کو ایسی اشیا ، کا تعقل ہوسکتا ہے جن کو خارج از ذہن قسرادیا جا ماہ میں ہوتا ہے۔ مرکب کی حالت کہ سکتے ہیں ۔ جا کہ ایک مالت کہ سکتے ہیں ۔ جا کہ ایک مالت کہ سکتے ہیں ۔ جا کہ ایسی اشیا ، کا تعقل ہوسکتا ہے جن کو خارجی از ذہن قسرادیا جا ماہ تعلی ہی جا تا ہے مثلاً دخانی آخی یا من گورت چیز وں ہیں ہری یا محض عقلی اور ذمنی کو جم سمجھتے ہیں ہمارا تعقل ہی جا تھی اس کے عاد وہ کسی اور شئے کا نہیں ہوتا گرچے اس پر اضافہ بہت کچھ ہو سکتا ہے ۔ کسی اور شئے کا نہیں ہوتا گرچے اس پر اضافہ بہت کچھ ہو سکتا ہے ۔ کسی ہمارے نفل اسی توجی انتظار کے تعقبل اسی توجی تو تو تو تو تی بیا ہوتا ہے ۔ اسی جزو کو تعید کسی قسم کے انتظار کے تعقبل اسی توجی تھیا۔

اس وقت واقع ہوتاہے حب ہمرکواس امرکا بیٹین شے کا ہا رے سامنے ذکر کیا گیا ہے وہ ہا رے معنی ک لر دومہ بعثل اختیار کرسکتا ہے' لیکن جس تغ ہ *اطرح کینے بہیں کما ما سکتا کہ*یہ اپنے بعد کے تعقل فر ن عالمرتبعقلات ا فلا طون کے عالمیمثل کی طرح سے اللّٰ اور شحکم موجو دیے۔ اء کے ہوتلے ہیں، بعض حوارث اور بعض کے لئے کا فی ہے ۔ اس ت مفتلًو ہم اس کو پہلے نتے ہوں اورجا نتے ہو ل کہ ہاں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے ۔ اور اس کے لئے استحضار کا ا کی سیسے اگر چہ ایسی ہی شئے کیوں نہ ہوجس کا کا مل طوریر ا ن معنی میں ان **جا** وزروں تک *کو تعقل ہوسکتا ہےج*ریا *علیا* 

ا بیت ہی ا دنی سطح پر ہوتے ہیں ۔منرور ت صرف اس امر کی ہے کہ ج سے ان کو سابقہ بڑے تو وہ پیجان ٹیں کہ ہار مکتاہے' اورخس وقت ایک ہی منتئے کے خیال آواز شکلے اورمیری ذہنی آنکھ میں ایک ہی ڈمہنی تصویر سیدا ہو کیکن اس کے

ماقة ي نفط كے اواكرتے اور مقوير كائل قائم كرتے وقت بيري بالكل وونختلف چنرا مراومول اوراس امركاكهميري دومختلف خيب زس مرادمهن فتمجصه اس وقت علمهني بهو بنتلأحب بن كهتامول كهجربس فس قدر حسرت ناك اس اقت مجھے یوری طرح علم ہوتا ہے کہ ال سنی میں انسان سے میں یان س قدر حرب ناک نئے ہے تو اس سے میں کسی کوستنتی معس کر تاج موجأ تائ تويه بالكل اكيب نئ تتسعم كا جوا<u>سی ننگے کوحراس کے بغیر شور و</u>شغی اور خواب وخیال مک اوم ہوتی ہے ننل كرديتاك إورميرك فكرك أبنده حصدا كانتين ت موتات مسيني تبدي كل الغاظ وتشّالات كو ايك خاص طلّا ر میں ہے۔ سی زمن کا عادتی مثل کتنا ہی داخنے اور مقدون کھیں شہو، گر ما ہیں ہم۔ جن مضار کا اتحصار موتا ہے وہ مہشہ اسی معلوم موتی میں کہ کو یا علایق سے حاشیه میشیگوری مونی مین، اور به حاضیه معروض زمن کا استفار لازمی حروم و ما ہے بتنی کہ خود اشیا رموقی میں بیٹر حض حابتا ہے کہ ہم کواٹیا کی اول ادرانو اع کے افراد کا تبدریج سی علم بوتایت اوراشا ریخصرص ادصاف وخواص او ر خود مُستُ یار کا رفته می گرفته تضور کر سکتے ہیں۔ باتفاظ ویگر ہم کو کلی اور محرد کا (حبیبا النظر سنة من أمية أمية في شور موسكا إلى سم كوال معروضات ر مخ الب حومحض شکوک موتے ہیں عبن کا واضح طور ریک اوران کا بھی نشور موتا ہے جن کی تمام حزئیات کا انتحفیا زموتا ہے ۔ جو۔ مشکوک ہوتی ہے اس کانٹین اس کےعلائیت سے ہوتا ہے تھم ہی نشئے کاخیال يَّتُے ہن کئی سنگے متعلق معنی واقعیات کا لازمی طور پڑھلم میونا جا ہلئے ۔ لیکن ہم منوز ینیں جانتے کہ جب ہیں نئے کے مقلق ہم کو قرار دائنی علم موجا سے گا اس وقت یکسی منسلوم موگی - گریم کوعلالی کا اس قدرعلی احذور بوتا ہے ں مومنوع کو دمین کلے و گیرمنی کیلے منقرد وممتاز کردینے کے لیے کانی ہر

ئىلەموگى اورىمىنيە يەكىمەسىكىقىتى كەمجۇشلىين واتعگام ن بھی ہے یا بنس اس کے اس طرح مشرو ط طور پر<sup>و</sup> ہے کہ میں حد مکتبی انتقال کا تعلق ہے یہ اسی انتفاء کے یں ہم کو کھیی نظر نہیں آتیں اور سی نبار برجن کی ہم کوئی منٹ ال ارسكتا ہے إنتن يا تول كبوكه محرد اور كلي معرومة نفرد شنے ہے یا اشار کا ایک محبوعہ ہے۔ نفرد شنے ہے یا اشار کا ایک محبوعہ ہے ئی نا قابل بفنور شکے بے حنداں ہمبت بنیں رکھتا ہارے معنیٰ ب اور کلی مرتسم کے ہو سکتے ہیں ۔ایک فرووا حس کوجہ لمحدہ کرکے بیجاتا جاتا ہے اس وقت اس کا بھی اسسی قدر تعقل ہوتا ل كىسى نبايت ى عام وصف كالمشلا وجودكو .حب اس كو علنحده كركنے ديجها جآ اليے تواس كانتقل فيرو دا حد كے تنقل سے اور کلی کے علم کی اس قدر خطبت کیول کرتے رہے ہیں۔ سلم مونا جا بنتے اور زیادہ ہم مقرون ونفرد اضار اس مدرفوایدہ ہے کہ آپ سے استدلال مےذربعہ ہے بكوانفرادتى حينرول كينتلق نئے حقائق سلوم موتے ہي علادہ بريں أكر كوئي شخف

لواکیان فروننے کک محدور کھناچاہے تو خالیاس کے لیے تو زیادہ بحیدہ وماغی اعمال کی صرورت موگی علم جوا منفرو دخر بی کا مو یا کلی کا اس سنتے ئیت ناک ہونے میں کسی صورت میں کمی بہنیں ہُونی حال کے کہ قائم زیا ہے: کی کئی کی سیتش کو اوز دھی تصوریت یا مغالطا نفار کے علاوہ کچھ اور نہیں کید کے سَى شَعْ كَ الله وقت كُلَّ الكِّر بي موك كاتفل منهيّ موسكّت أجنبك نقل نئی زمینی حالت میں م*نہ موصفہ ۵-۱ پر جو کچھ کمہ چکے میں اسس کے ب* لہنا بچھ بہت ضروری ہمیں معلوم ہوتا مثلاً کرسی اسی شیخ ہے سب کا اس وقت تعقل ہے کیں اس سے کل مجی واقع بتھا اور دیکھنے کے ساتھ ہی مِی بے اس کو پینیات کیا تھا بلکن اگزائے اس کرسی کے متعلق میں یہ میال روں کہ یہ وہی کُرنٹی ہے حبن کومیں نے کل دیکھیا تھا تو طاہر ہے کہ اُل کے ولیائی ہولے کا تعقل فکر کے لیے ایک نئی جیپ گی ہے جس کی نئا ریراسکی دامِلی ساخت جی بدل جانی چاہیے ۔ منتصر یہ کہ از روئے منطق یہ ناکمن ہے رايک بي خيال کی دو تدریخي نقلین ایک شئے کو دې خيال کري و اقعہ په ښے ز یسے خیال من کے ذریعہ سے ہم یہ جانتے ہی کہ جانی آیک ہی بیٹے مراد کے يبت مختلف موقع بين سجيم اس شنت كوسكوني نقطا رے دھیتے ہی اور کھی تغیری نقطۂ نظر سے کھی آپ کی ہا رے ذین میں براہ راست تمثال ہوتی ہے اور مجمی محمن ایک علامت ہوئی ہے ، مگران ر باتوں کے باوجو وکسی ندکسی طرح سے مب م کو اس کاعلم صرور مو ہے دوں میں سے کونسی ایک جا رتی مراد ہے ۔ تا ملی انفسات یہاں بتنیا آڈوال و شنے چائنس بھونکہ موضوعی زندگی کے تغیرات اس قدر رَتَيَيْ مُو تِنْعُ بِينِ كُهُ بَكِي لَتِشْنِحِ أَسْ كَيْ نَافْضِ اصطَلَاحاتِ سِينَبِيْنِ مُوَكِمَّى السِي

وقیق ہو تے ہیں کہ آئی کشیجے اس کی ٹاکھی اصطلاحات سے ہمیں ہوگئی آئیے اپنے آپ کوصرف اس امری عنبادت کے شنگ کو علم مالتوں کے ذریعے سے ایک ہمی شنگ کا علم ہوسکتا ہے اور اس کے خالف انظریئے کی اس کو تر دید کرنی جاہئے ۔



## امتياز

النمیا فرمقابلاً متلاف اسو طوی صفی بری که دیکامول که بجد کا ببلامه وی استیان مقابلاً متلاف اوه جرم موتائی می دنیا جره تی این اختیان اختیان و دنیا جره تی این اختیان اختیان و دنیا جره تی این اختیان اختیان و دنیا این اختیان اختیان و دنیا این اختیان و دنیا این اختیان و دنیا این از در که تا و در این اختیان و دنیا این از در که تا و در این از در که تا و در و سری محبول کی ایک طف تو اختیان و در و سری کا در این اور این کی حد سے دوسری موتی دی اور این اور این کی در و در سری حقی می و تو دو باری اور این کی حد سے دوسری موتی می اور این اور این کی در و در این کی در این کی در و تو در این اور این کی حکم این می در و تو این کی در این کی در این اور این کی حد سے دوسری موتی می این اور این کی حکم این می در این اور این کی حکم این می در این اور این کی حکم این این اور این کی حکم این اور این کی در این می در این کی می در این کی می در می در این کی می در این کی می در این کی می در این کی می در این کی در کی در این کی در این

يه بالقوه واخلى غناصروا جزامي تقسيم بوسكتيمي - ان معروضات كو ا ور بھی متحد کر دیتے ہی ۔ ان کے سنگق اپنے علم کو بڑھانے کے کیے دونوں ابنی کرنی ماہمیں اور سجیٹیت محبوعی سے کہنا وسٹو ارمعلوم ہو تا۔ لو ان میں سے کوئنٹی بات زیادہ کرنی جاہیے ۔ نیکن جو نکہ جن عنا ص تدکیم اتیل نیت اپنی عارتیں کھڑی کرتی ہے ( نیپنے ساوہ س ) وہ کا مل ایشاز سے نتائج ہوتے ہیں' اس کیے مناسب سی معلوم ہوتا ہے کہ تحلیلی توص ماز کی تعمرلی مروض کے کسی حزو کا معسلوم کرنا ایک امتیازی معل<del>ے</del> مغلا۲۷ پر بیان کر حبکا ہو*ل کے کسی طرح ہم پر*خود سنجو ر غیرا شازی مالت طاری ہو مائی ہے اور من جروں میں ہم کو اشاز کرنا ہے ان میں بھی اس دقت ہم اشا زمنیں کرسکتے کلوروفا م کیا نا میٹ س مائیڈ جیسی بے موش کرنے والی ا دویہ تقوری دیر کے لیے اس سے بھی زیادہ ی پداکردی می جن می عدوی استیاز خصوصیت کے ساتھ مفقو دموجاتا ہے کیو تکہ ایسی حالت میں روشنیاں اور آو ازیں توسسلوم ہوتی ہیں. انسان ینہیں بتا سکتا کہ کے روضنیاں ایکتنی اوازیں میں جہاں معرومن جزاسلوم مو<u>هیکتی</u> اورسرحزو خاص امتیانی نعل کا معروم ن بن جکتا ے تو تھیے جا رہے نیے معروض کو اِس کی قدیم و مدت میں دیھیاً مشکل ہوتا اور عمن ہے کہ اس وقت اس کے مرکب مولے کا متعور اس تدر فال مو کہ ہیں یہ لیتن کرنا درخوار مسلوم ہو گا کہ کھی پیرفیر منقسم بھی مع موتا تھا گریہ خیال غلطہ کے کیو مکہ اس و اقعے سے ایکا رئیس موسسہ کر صمی مخارج کی سمی نقداد سے سکتنے ہی ارتسا مات ا کیسے ذہن پر ایک وقت میں کیوں نہ سرول حس نے ان کو سنوز عللیدہ علیمہ محسوس اپنس کید ہے ان سے اس دہن کو ایک ہی غیر شقسم معروض کا احساس ہو گا - تساؤن ایہ ہے کہ متنی جیب زیب ل سکتی ہیں وہ مل طباقی ہیں اور سواے اس کے کو بی چیز حدابنیں ہوتی حیں کا حدارہ تا مزوری وناگزیر سوتاہے۔ جو سنے

ارت ات کوملوره و متفاوت کردی ہے اس کا ہم کو اس باب میں مطالعد کرنا ہے۔ میں متدرم ذیل فروق و است را لَط جو ا متعیان ہوتی ہیں اور میا زات سے لیے بعد

ديكر المجث كرول كا-

(۱) ان فروق وا منازات سے جو بلا واسطه محکوس موجاتے ہیں -د ۲) ان سے من کا استناط موتلہے -

رس)ان فرقول سے جو کرموں میں سے جن کیے جاتے ہیں -

وه فرق جوبراه راست امتیاز موسے ده زبانا یا سکانا یا کیفا محسوس بوتے بیں محسوس بوتے بیں

کا فی طور پرمنیز دشفا دت ہونے چاہئیں سیا ہ زمین پرسفید مٹنی توسرشخص محسس کرنے پرمجبورہ سے ۔ اسی طرح کھکے اور معباری سٹنر کا فسرق مبی سرشخص کومحسس سے مصرور میں تاریخ کے اور معباری سٹر کا فسرق میں سرشخص کومحسسس

ہوگا ۔ ان صور تدں بی امتیاً زفیر ارادی طور پر مو ما تاکیے ۔ گرمی مالت میں خارجی نسرق کم مو تا ہے اس مالت یں استیاز کے لیے مکن ہے بے حدتوج

دوسرے یک مختلف اشاء کے ص ایک عفو کو ایک ہی وقت میں انہیں بلکے تبدیج مونے میا انہیں بلکے تبدیج مونے میں انہیں بلکے تبدیج مونے ماہیں۔ ہم وقت آ وازوں کی تنبت تمریجی آوازوں کا مقاید کرنا ہم سہاں ہے ، اسی طرح وو دزنوں یا دو حرارتوں کو لیے معید

رگیے ایک بی با تھ سے بر کھنا مہل ہے بدنسبت اس کے کہ دونوں با تھوں سے ایک و تت میں کام لیکرمقا بلہ کیا جائے ۔ علی نوا روشنی کے رنگوں میں و تمیاز کرنے کے لیے آنکہ کو ایک سے دوسرے کی طرت محرانے میں آسانی

مون ہے تاکہ وہ دونوں ایک بی ت بکی حصد کو متناثر کریں برکار کی سوئیول کے ذریعہ سے طلا کے مقامی المیاز کی تعیق کرنے یمی بیسسلوم مواہے کہ حب

المریح اصور می فرق کم ہو تو تغیر حتی الاسکان جلد ہونا چاہئے الدونوں کا ذہن من مقابلہ کرنا جائے تاکہ بہترین تمائج عامل ہوں دو بکسال شرابوں کے ذائعة میں اس طرح سے میچے فرق سعلوم تہیں ہوسکتا کدائعی دوسری مندی میں ہو اللہ بہترین آ واز وں اور مرارتوں دفنے کا حال ہے جن ددچیزوں کی حوں کا سکو مقابلہ کرنا ہے ان دونوں کا آخری بہلو دل کی حس صرحت میں مزور ہونی چاہئے جس صورت میں فرق زیادہ مج الہے اسی سیستر طوکوئی آمریت سنہیں رکھتی اور اس حالت میں سے مقابلہ کرسکتے اسی حس سے مقابلہ کرسکتے اسی حس سے مقابلہ کرسکتے ہیں جس کا صرف ذمین میں وجو دہو جس قدر زیادہ وقصة حسوں کے ابین ہوتا ہے اسی حس امتیا زلیقی مجاہے۔

اس طرح پر دو چیزوں کے امین میں فرق کا فوری طوریر احساس

باهك

وہ خود کس شے کے متعلق ہارے کچھ کہنے سننے کی قابلیت سے بری ہو تاہیے۔ مکن ہے کہیں اپنی مبلد کیہ دوعلورہ نقاِ ط کومس کروں مگررز ہمیان سکول له کو نشا نقطه ا دېر ب اور کو ننا ينچے سرعن بي من موسيقي کي دومرتبو ل کا اختلاف محلوم کرسکوں اوراں کیے !وجو دیہ نہ بتا سکوں کہ ان وونوں میں سے کس کا استدا دبندہے اس طرح مکن ہے کہ میں مثنابہ رنگوں میں انتیاز کرسکون اور مجھاس کا پتہ نہ چلے کہ ان میں کو نشا مائل بہ زر دی ہے اور کو نشا نلگوں ہ ا ان دونوں میں اختلاف کس تسم کا ہے۔ میں بیلے بھی کہہ حرکا ہول کہ اگر ان حرکے فوراً ہی بعد ان آئے توان کے فرق کا افر محموس موج انے جب مرسے ف ادر ف اللتوافرات بن تویه بالتواتر محکوس موتلب جس طالت میں فرقه اس قدر خفیف ہوتا ہے کہ اس کا محسوس ہو نامشکل ہوتا ہے تو (کم از کم توجہ کے رود بدل سے) ہم سس کو بار بار محموس کرنا جا ہتے ہیں بیکن کو مختصر سے (زماندیں فرق محسوس ہونے کے علاوہ ایسا بھی معلوم سوتا۔ یے کو یا دوسری نئے میں شامل ہوگیاہے اور حب نک یہ موجود اموتی . اس و قت نک پہلی شے سے مختلف معلوم ہوتی ہے ۔ ظاہرہے کہ اس حالت میں فرمن کا روسرامعروض محف ن ہی ہنیں ملکہ ایک بہت ہی ہی۔ استخ ہوتا ہے بینے ان کاسلیاد اس طرح سے نہیں کہ پہلے مر اس تے بعد فنہ رق اود میرن کلد اس طرح سے ب کہ پہلے مر محر فرق میر مرسے مختلف ن ذہر کی بہلی اور تعمیری حالتیں سکوئی ہیں - اور دوسری تغیری ہے - واقعہ یے کہ ہاںے واغ کم اس طرح کے بتے ہیں کہ حرکے بعدی ن کا آنا اوران کو خانص باقی رکھنا نامکن ہے اگر آیہ خانص رمیں تو اس کے معنی یہ موں گے کہ ان کا موازنہ نہ موسکے گا ہاری حالت تو یہ موتی ہے کہ کسی ایسی رائی مضری کی بدولت جس کے سمینے سے نی الحال ہا را نہدہ قامہ فرق کوآن کے ابن محموس کرتے ہی جس کے سمی میڈ میں کہ دوسلی ف فالص بنس موق بلد مرے حتلف ف بهوتی ہے اور حر کے سیلے

واقع موجانے کے بعدن کا خانص تقلور کمی ذہن میں بنیں ہوتا۔ ہو نا لازی کیونکہ ان میں سے سرانک کےمتعلق ہمبر کہ ا**ر** فوظ نتہیں رمہتی صرت اس تحے متعا ہفتہ کودھوپ یے مبنی تیک تھی آئی آج نلمیں کیو نکہ کس تھاکہ آج تو دھوی آ تھیں حید ھیائے دے رہی ہے اور آج اس کے میں بینہیں کہ*ے سکتا - یامی اب اپنے آپ کو سال گزست یک نسبت جات* و ،مقابليكم بالكل وا تفنت بهنس رنصتے بنتگالذات الام وفنہ ہ با سامتیکی کوئی مین تشال زمن میں یا تی رکھناسخت ش رلنت لذيجش تقتور مهوتاب اور تقوراكم المناك نوع کی عام عقل ان کے خلاف ہے ادر اس کو اس بات میں مومر ک ھمائٹ و الام کی یا دعمن سے بعث مسرت مو ا در اس ں ہوتی کہ انسان ایمی راحت کے زمانہ کو یا وکرے ۔ اجزامنے اس کے لیے اں اصول کو یا درکھنا جاہیے ک<sup>ک</sup> علوم کرنا ارتسام کی اس وقت بک تحلیل نیری و قامب کا احرائب كتركيبي كا ديگر مركبات بين بخربه منهوجها ; کے احزائے رکبی میں کمبی المیا زہیں موسکتا موبالکل غیر تغیر سوا

ورکہیں واقع نہ ہوتے ہوں۔ اگر تمام مُفنڈی چیزی تر اور تمام ترحیہ تفتدى بوتى توبم تفتذك اورترى مي امتيا زكر تنكية - يا اكرتا ملتخت م جلدين صفتين اور کوئی غیرخت چیزجلدمیں نهجُمهنی تو کمیا تنم مستحتی اور کھھٹی کا فرزوً علوم ہ*و سکتا ۔ اگر تا م س*یال *چنریں شفانٹ ہوتیں اوا کو بی عیرس* . ندموي توسيال وشفاف تكا اشيازهمي نه موسكنا أكر كرمي كا دارويداه بلندی پرسوتا بعینے حیں قدر زمن سے ملند موتے جاتے اسی قدر گرمی زیادہ ہوتی جات تو ار المدندي كيالي اكيبي لفظ كام ديجاتا - وا تعديد ب كهم كرين ایسے حس ہوتے رہتے ہیں من کے مثلا زم مہینیہ ایک ہی ہوتے ہیں ۔ اسی دمیا سے ان محبوعوب سے بن کے اندریہ باسے جا تے ہیں ان کی محلیل ہارے لیے نامکن به ير و و صحيحه كا انعتباض ميليثر ول كاليميلا و نعبض مفاصل كي تُروست ، اور معز لات کا سکڑ نا اس کی مثال میں ۔ مہیں میں سے کو تاہے کہ احرار السباب مركب موت بن ادر سلى سيهم خودام ، کے شعلق نظر مایت قائم ہم کرتے ہیں اور کیتے ہیں کہ یہ امتنز اج انضال ا تناع د ویرہ کی نباء پر مرکب ہو گئے ہیں ۔ سکن برا ہ راست تامل کے ذریعیہ کھی کوئی تحلیل تہیں ہوتی اس کی ایک تمایا ں مدرت ہں دفت نظر کے سامنے انگر ہم جذبات بر حبث کریں گے ۔ سرحذب کی کھید شکھید فارجی علاستیں ہوتی ں کے تیزی ول کی دھارگن ، جبرہ کی تمثیابٹ وعنب ہو۔ پیغاری مانی احداسات کا باعث ہوتی ہی' اور مذبہ کے ساتھ بیجہانی احساسا لاز ً ا دو ا یا ہوتے ہیں بتیجب بیہو تا ہے کہ سجائے خود اس کو ایک ذہنی حالت سحبنا یا ای کو مذکوره ادبی احساسات سے جب داکر آنا مکن محب ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے متعلق یہ نابت کرناکہ یہ ایک عبدا گاریفی وا تعد اور کیائے خود ایک فرمنی حقیقت ہے انائمن ہے خود مجھے اس کے مشقل وجود کے ستعلق تبہت ہی نشک ہے۔ فنقريه كه آكر كوفي معووض اكيب وقت بين مهم يركني طرح سيحم ے فرض کروکہ ال- ب ج- د طریق پر ندسم کو اس کسے ایک ایسا ارک

1 1

ے جو بعد ازال اس معرومن کے وجو دکی علامت موجا تاہیے ، اور ا اس کی تحلیل اب جے۔ دیں صرف آئندہ سجربات ہی سے ہوسکتی ہے جس کی پہ ہوئے ہیں۔ پیسے معرومن کے کسی ایک وصف یا جزو ا کاہم کو ک تجرببو فسلحا وركيبى أور حبكه علحده نظرا حيكابرد يأسى اور طرح سي اس ب ہا رامعرومن میں حیکا ہوا کہ ہارکے ذہن میں اسس کی واضح ئى تمٹ ل مو، اور اسس كوب جم ديسے كوئى تقلق منہوتو و اس مجبوعی ارتسام سے علیحدہ موسکتا ہے کسی شے کی تحلیل کےمعنی یہیں ' انسان اس کے سر کجرو برعلحدہ تو حیہ کرے ۔ باسب می سب مجہ مکیا یدہ متنال قائم کرکے ا*س ت*تال کا ا مقا ملہ کہ یہ و صفحلیل کے لیے ستر ط<sup>ا</sup> ہے اور مثل عبدا گانہ توجہ کے نیں نتیجہ یہ ہو اکرنمٹل حدا گا پتخلیل کے لیے تھی سترط ہے صرت ن سنم کے منا صرحن ہے ہم پہلے سے وا تف ہو لئے اور جن کی ہم علی و تمثال قاليم كرسكتة بين أن كالحبوعي ضي ارتشام من المنيا زموسكتا ليے، ايس م ہوتا ہے کہ یہ تمثال مجموعہ میں سے ایلی امل کوعلنیدہ کرلیتی۔ ماطرح سے مرکب ہا رے سعور کے لیے اجزاء میں متقرق ہوما بالله كس من واقعات اس امرك فاحت كريخ كرا ي المان الله المان المرك في المان المرك في المان المرك في المان المرك المان المرك المان المرك المان المرك المان المرك المان المرك الم یہ کے لیے واقلی محاکات لازی ہے ان سب سے پیر بھی نزا بہت ہوتاہے کہ امتیا زکے لیے تھی مما کات لازمی ہے اگر کمرے میں کسی۔ ہو یا کتب خانہ میں کسی کتا ب کو لاش کرتے ہوں تو اگر اس کا ناکم جس نے خود ہینگ کو نہ عکیعا ہو ۔ ایک تھنڈے رنگ ہی معبور نہیلے رنگ وجو دگی کو اس وقت مگ نہیں معلوم کرسکتا جب تک پہلے اس این

فو دنیلے رنگ کامطالعہ نہ کیا ہو ۔ فی الواقع ہم کو جینے رنگوں کا تجربہ ہوتا ہے وہ مرکب ہوتے ہیں ۔ لینے فالص ترین اسلی رنگ بھی جب ہارے سامنے آتے ہیں تو ان بی تحیہ ہارے سامنے یا فالعی سبز یا فالعی بختی رنگ کا ہم کونا مہاو یا ۔ اور اس لیے ان کا ہم کونا مہاو یا فالعی رنگ کا ہم کونا مہاو گو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو ایک رنگے دیا گیا ہو اس مورت اس وقت تو ہم ہوسکتی ہے جب اس کو ملکدہ کا کر دیچے لیا گیا ہو اس مورت میں مشل میں سی بیر موتا ہے اور کسسی کے قریب آواز وہ مرکب سرتی میں اس سے بیر موتا ہے ۔

السيے عنامبر کا بھی انتیاز ہوسکتا ہے حوعلحدہ نہ ہوسکتے ہول کسیکم شرط بیہے کہ ان کے متلاز ات متغیر موتے رہی جمقیقت کے ہم احزاء السيحىبوتي من حربارے سامنے يالكل منقز دائ تے ہول به العموم ركب نظر مثلًا أب ج دين اكساعة جو كه موتام وه يد. ہوتی رہتی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ یہ ادر مرکبوں میں ادر آو مما ف اعة مجتمع نظرًا البحب مثلًا اس س من اطن له اگر مالات مغ ہوں تو سخر یہ ا کے ان تعرات میں سے کوئی ساتغیر اس میں اور اس ہات میں فرق محسوس کرنے اس کے ممیزا ور متنفرد ہو نے کا یا عث ہوجائے گا۔ اس میں مفکس ہنیں کہ اس کا کوئی تطعی انتیاز بنہ ہو گا کملے صرف ا یک حد تک ہی ہو گا رئیسکن نہی امتیا ز اسس مرکب کی تحلیل کاسب ین ملصے گاجیں کا یہ ایک حزر تھا ۔ اس عمل تفرید و امتیا زکو انتزاع کتے ہی اور جو میز داس طرح سے منفر د ہوتا ہے اس کو ننتزع کہتے ہیں۔ سفیت کے تغیر شدت سے انتزاع میں اس قدر مدد بہت ساتی ُ عِتَنی که اِن مجروعُوں کی کترت اور تموع سَے ملتی ہے جن میں کہ یہ واتع موا یے جو شنے تبھی ایک شنے سما جرومع اوم موتی ہو اور تبھی دوسری سنظ کا

وہ دونوں سے علیدہ موجاتی ہے اور ذہن کے لیے انتزاعی تفکر کا محروض نجاتی ہے۔
ہے اس کو قانون افتراق بتغیر مثلان است کہدسکتے ہیں۔ اس قانون کا علی نتیجہ سے کہ جو ذہن اس کے فدیعہ سے کسی شے کو جد اکر لیتا ہے تو میسر حب کبی اسس کو اس سے کسی محبوعہ میں سابقہ پڑتا ہے تو وہ اس کو اس سے علی ملک ہے۔
مسس کو اس سے کسی محبوعہ میں سابقہ پڑتا ہے تو وہ اس کو اس سے علی ملک ہے۔

کسی فاص نے کو مختلف محبوعول میں دکھینا کیو نکر اس کو ان سب سے یا ان میں سے کسی ایک سے علمحدہ ہو جانے اور شعور کے سامنے ایک منفر دشنے کی حیثیت سے آجائے کا باعث ہو تاہے۔ یہ ایک صد نگ محمد صلوم ہو تاہے الیکن اس کے متعلق بہب ال عور و خوص کرلئے

ی فیدال منرور<sup>ان ب</sup>ہیں ۔

 محک کرلیّاہے۔ جس سہولت کے ساتھ به صورت دیگر صرف بڑے فرقول کو محموں کرسکتا تھا۔

جن افعال می عصلات کو دخل ہو تا ہے ۔ اس میں بیشل م زیا دہ صاوق آتی ہے کہ مثق انسان کو کمل کردیتی ہے " نیکن عفلی کمالات کا انحصار ایک حد تک حسی المتیا زیر ہوتا ہے۔ بلیرو تھیل نے نشانہ لگا لیے ے پر ناچنے کے لیے ہی امرکی صرورت ہوتی ہے کہ السان کوحس کے ترین فروق میں نمی امتیا زمو اور وہ ان پر نہامیت ہی صحیح عمل ر کاب کرسکے ۔ خانف صی ملقہ یں ہم و مجیتے ہیں کہ سبت، ورخب ور ا نکنے والے فاص چیزوں کے متعلق خاص ہی امتیازی ت البیت کھتے ہیں ۔ ایک شخص برانی مڈیراکی بوتل کے بالائی تفیف وزیریں تضف کے زائقہ میں بمتیز کر سکتا تھا۔ دوسے راآ گئے کو دمجھکر یہ ستا سکتا ہے۔ گندم بارائی زمین کا ہے یا نہری زمین کا۔ لورا برمین جواندهی ری اور گو نگی سمتی۔ اس نے اپنی قوت کمس کو انسس قدر قوی کرلیا ایک تخف نے اکس سے ایک با رمعما مخه کیا تھا سال تعربے بعد ُص کو ملنے کا تفاق ہوا تو ہاتھ کو محیو کر اس لیے ال ستم کو پہوائن کیا جو لیا پرسیں جو لعبدارت ساعت و گو یا بی کے فعت ران میں آفورا برجبین کی بہن تھی ۔ ہار تفور ٹو کے بہت المعت زورین میں اس کے ید ما معذورول کے کیرول کو دھوبی کے بہال سے آنے کے بعد محص

ابنی توت خامہ کے ذریعے سے ملحدہ کیا کرتی تھی ۔ یہ واقعہ اس تدر سعون ہے کہ شایر کسی عالم نفسیات نے اس کو ممتاج کشیر کیے بہیں سمجھا۔ فالب اعفوں لے اس کو معن بی خیال کرتے نظر انداز کر دیا ہے کہ شق لازمی طورسے قوت انتساز کو زیادہ کردتی ہے ۔ زیا دہ سے زیادہ انھوں لے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ اس کی لوجیہ تو جہسے ہوتی ہے ۔ ہم معمولی حیسیز وں کی طرز ت زیا وہ متو مہ ہو اکر تے ہیں ۔ اور جس شنط کی طرزت ہمسم

| متوجہ ہوتے ہیں اس کا ادراک ہم کو بہت دتیق ہوتا ہے۔ گویہ جواب<br>صحیح ہے لیکن بہت ہی عام ہے۔ گر کم اسس کے متعلق بیمال کمچھ زیادہ<br>کہہ ہی بنیں سکتے " |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |

## إليا

## ائتلاف

نصورات کی ترتیب اسمیاز کے بعد اتبلاف کا منبرہے ۔ ظاہرہ کو علم کی کے اتباء میں جو ہشکہ ہاری تعلیم کے اتباء میں جو ہشکہ ہاری تعلیم کے اتباء میں جو ہش ہاری تعلیم اور تجزیہ ہوتا ہیں ان کی تحلیل اور تجزیہ ہوتا ہے ۔ اورج چیزیں عللیدہ اور تعفر قرص جو بی ہیں دہ کی جو جاتی ہیں اور ڈبن کے سرکابت بن جاتے ہیں ۔ کیس تحلیل و ترکیب ان ذم نی افغدال میں سے ہیں جو کیے بعید دیگرے مسلس ہوئے جی جاتے ہیں ۔ ایک کاعمل دوسر کے بعد دیگرے عمل کرتے ہیں اور باقاعدہ جینے کے لیے دونوں صف وردی کے بعد دیگرے عمل کرتے ہیں اور باقاعدہ جینے کے لیے دونوں صف وردی بور کے بعد دیگرے عمل کرتے ہیں اور قاباعدہ ذمنی ترتی کے لیے دونوں کے بعد دیگرے عمل کرتے ہیں اور قاباعدہ ذمنی ترتی کے لیے دونوں کے باکر برہیں۔

ت ومن میں متالات کمون کات کے سلاس کاتخیل کے دریعے سے گزرنا ایک تفتور کے بعب دوسرے تفتور کا بے سخاشا ملے صب تا جن آشیاء میں کہ بامسے تعد المشرفتین ہو ان میں ذمین کا بلا نحلف ایک شئے سے ویسسری شئے کی طب رف گزرنا اور اس طبرے سے گزرنا کہ آس تغیرے 174

بادی انظریں ہم جو دچو کک ٹریں لیکن حبب به نظر نفائر دیکھیا جاشے ٹوانی ک مامین الیبی کڑ بال تکلیں کہ جن کے سوزون وسمو کی سونے کیسے انکار نہ ہوسکے ہشٹہ فکر کی ہے براسسرار روائی قربہا قبان سے ان لوگوں کی حیرست متعاب کا باعث ہوتی ملی آتی ہے جن کی توصبہ کو اس سروقت م ی طرت منعظف ہونے کا اتفاق ہوا ہے۔علاوہ ازیں ہیں۔ اس ا مرکامیمی طالب موتا را بی که ده اس اسر که واضح القاظ یان کرکے اس کے اسار کو کم کرتے را کا کریں ۔ فلاسفہ نے حس مرک دیکے ر بے کی کوششش کی وہ بیر لیے کہ افکارجن کے مشلق بیں علوم ہوتا۔ یہ ایک دوسرے یں سے بھلتے طبے آتے ہیں ان کے تقسلتی کے لموم کر میں سے ان کے عجیب وغربیب ہموجو دمیت کی توجیب کین اس کے ساتھ ہی ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے کس سے کا تعلق يه يا وه نقلق جس كا خيال جوتا كني يا وه تعكق خو افكا رك امين ہوتا ہے۔ یہ دو بالکل ہی مختلف جنری ہیں اور ان میں سے صرف ایک ہیر رول دریانت ہونے کی توقع مو*سکتی ہے۔جن تع*لقا*ت کاخب*ال ہوتا ہے ان کی ت*ت دا د اس قدر کمٹیرہے کہ ان کو آسا*ئی کے ساتھ کسی امول کے حت بنیں لایا **جا سکتا ، سرت**ال اور اک تقل کا خیال ہو**تا ہے۔** میں ويتضينتل منتابهت تقابل تنآقص علت ومعلول وستسيله وغايت مبنا بجوسر وعرمن تعبيل وتأخير صغير وكبير زمنيدار ومزارع آقا و لذکر اس کا علم خذائبی کو ہے کہ یہ فیرست کہاں صیم ہوتی ہے کیہ تکہ نظا تو رہے استنا ہی معلوم ہوئی ہے۔ جس قدر جھتصار دسار حی مکن ہے دہ چرو ترمے جند مزنول مک محدود کر دیا جائے مشکا جيب وه بي جرنس معنوت كليات نهم كيتري - اب مم حبس بھی کیں اس کے مطالق کسی آیک شکے سے آور اسٹ یا اوکی طرف نہایت تیزی سے گزرجا سینگے۔ اگر فکر کے ایک کمھ اور دوسرے کھے کے مابین

ٹس کر نامقصود ہو تو ہا رایہ اببس ہی مقام رجمہ ہوتئیسا کیونکہ ان کلیات کے متعلق مختصراً ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ يسے علايق بوتے أي جن يرمؤر و فكر موسكما ہے - احد ب شے سے ووسری نفے کی طرف کسی معول مہدہ را سمی | نئین فی الوا قع کسی خاص راسته کو کونسی نشے قانون سے مقاہم استین کت ہے ایک موقع رہم ایے بعدی ب کا خیال کرنے گلتے ہی اور دوسرے موقع برہے کے کا شے ج کا خیال کرتے ہیں کسی علی اعلی سئلہ تے مِل کے پیچھے بہم رسوں ا ہیں نسکین ہاری تمام جدو جہد بے سور ہوتی ہے وہ کسی طرح کسے حل بہبر ہوتا۔ نیکن ایک روز بازا رمیں جلے جاتے میں اور تو جہ اس م رمونی ہے کہ ا جا کک اس کا عل اس طرح سے ذہن میں آ جا تا ہے کہ کو یا اس کی مجھی تلاش ہی نہ کی مخی مکن ہے کہ بیکسی پاس کی نشے سے سوجھ مو ا درممن ہے کہ کوئی اسی شنٹے ہی نہ ملے جس کو اس کے سومیو ما لئے لی علت قراردے سکتے ہوں بیسب کیوں ہو اے ؟ اس عیقت کونسلیم کرنا ٹرے گا کہ فاعجیب وغریب حالات کے تحت عل كرتا ہے ہم ميں سے سراكي كے ذهن مين مفض معقوليت كا صرف سرا یں سے ایک عصبہ کا امکان ہو تا ہے۔ان میں جو لا طایل او یام غیر معقول و صنب المرونيب رمريو ط خيب الات كزرتي بن ال كوكون كُث یں لاسکتا ہے۔ اس امریر کون آسے کھا سکتا ہے کہ تصبات اورہ نیے رمعقول آراء کے مقابلہ میں صحیح اعتقادات میرے زمن کے اندر زیادہ ہیں بایں ماس فنرك كارآدوناكاره وونول اجسندام ايكبى طرح ا ہو تیے ہیں۔ قوامین وراغی ہیں | ایسامعلوم ہو آ ہے کہ کھی میکائی شرائط ہیں جن پر فوامین وراغی ہیں | ایسامعلوم ہو آ ہے کہ کھی میکائی شرائط ہیں کہا جاسکا ہم ا كربني مو تاب اورجن ك متال كم ازكم يه كها ماسكا بي

۔ یہ اس ترتیب کومتعین کرتی ہی جس کے مطابق اس کو معرد منسات کامتحالیا اب کے لیے احدار موتا ہے ۔ خو داس امرسے ذہن اس طرف۔ متقل ے کہلاک اور ماصی قریب کے بہت سے بورومین ململئے کفنیات فکر کی رکا د ڈن اور مقل کی کر لیٹان کن پیجیرں اور آنا کا سیوں کی توج ولیے سی میکانیکی عمل سے مدو لینے بر مجبور میں یہ اِمدا دان کوتوانان سے لتی ہے تحس کوہم اب ایلان مقارتت کہتے ہی بیکن نوں کے زہن میں یہ ابت کہی ہنیں آئی کہ جو عمل فی الو آ تع فرمن مورات ونتاعج بہید اکر سکتا ہے۔ اس سے امری تعور است۔ ونتائج بھی پیدا ہو سکتے ہیں <sub>-</sub> اور جوعا دنتی انتیلافات *تسکر* کی ترتی کاباعث ہوسکتے ہی وہ بھی اسی میگا نیکی ذریعے سے آ سکتے حب ور بعیے سے وہ اتیلا فات سیدا ہوتے ہیں جواس کے سدراہ ومزامسہ ہوتے ہیں ہی وصبت فار فی کہتا ہے کہ جارے اوکا رکے صلس کی توجیہ کئے لیے عادت بالكل كانى ب، يد دغوى كرك وهملد كے ميج على بيلوكے مقابل تهب تا اور معقول وغیر متعول د و نول اتیلا فات پر ایک بی نقطه سے بحث کرنا مستخفَّں کے ذہن میں ﴿ کاخب ال اسے کے بعیدی دوسرے میں ب کا کیوں خیال آجاتا ہے وہ اوب کا ہمیٹ رایک ساتھ کی**و** لیال کر تا ہے۔ اس تسم کے مطابر کی ہارنگی د ماغنی عمفو یات سے توجیک رنا جا سِتا ہے۔میراخیال یہ ہے کہ وہ منل اموریں صحیح را ہرہے ۔ میں ب ان امتیازات کی مدوسے حو اس نے نہ کئے تمقے صرف اس کے

ضاع کا اُنگلاف آفلط سے بینے کے لیے اُگرہم ماف طور پر یہ کہدیں و آجے نہ کہ اسلول کے لیے ہے یہ ان امنیاء کے لیے ہوتا کے خان کا خیال معمور اس کا محمور اس کا بوا ہے مینی دہن یں معودات کا بنیں بکد اِشاع کا ایملان

ہوتا ہے ہم اُٹیلات تعمدات سے نہیں بلکہ اُٹیلاف اِشاء سے مبت کریں گے اور میں مذک

ے بعث کی رہا ہے ہیں۔ میں گے اپنے دعوے کو بہت ہی مختفر طور پر سیا ن کیا ہے۔ گراہجی ہے اودامنے ہوا جاتا ہے اور ساتھ ہی صفن من مہونے والے احزاء ممی سامنے آ مائنگے عصر میں میں محالان کے لیے جا سر دورہ

اس گئے ہم قانون ذیل کو آشدہ استدلال

اس کیے ہم قانون دیں کو اعدہ استدلال کی ہیںا دیا کے کیکیے ہیں کہ حب بھی دو ابت دادع دیائی عمل ایک ساتھ یا بیجے بعد دیگر ہے۔ کرتے میں تو بعب دمیں اگر ایک ان میں سے دوباوہ واقع ہوتا ہے تو یہ اپنے سابھ دوسرے کو بھی مہتج کر دینا جا ہتا ہے۔

ائیچ سآئقہ دوسرے کو بھی متبع کر دینا جا ستا ہے۔ لیکن واقعہ میر ہے کہ سراست دائی عمل مختلف اوقات میں بہتے اممال کے ساتہ متبہ ہو چکتا ہے اب ان مختلف اعمال سے کون سے

وقت از الہنہ کرر ہا ہے۔ اب سوال یہ سے کہ اس کے بعد بہمچان من وال کاجواب دینے کے لیے ہم کر ایک اور کلیہ قامیم کرنا جا

ب ب كيسائة متهيج هو انتقا 'تواب ج بنیں بلکہ ب ہیج ہوگا منتقبراہم یہ کہہ سکتے ہیں ک<sup>ا</sup>

نى خاص دَنت برَوشرغَ نَا غَيْ وَلَا عَ كَتْرَتِّسِي ايك نقطه مير لی جومقد ارہوئی ہے وہ اس کے اندر ہا تی تام نقاط کے اس کی طرف

ہمان خارج کر نے کے رجحانات کا محبوعہ میروی ہے اور ان رج ی کمی وسبتی اول تو اس سریمنی ہوتی ہے کہ گنتی بار سر دوسسرے نقطب کا

نِ نقطهٔ مُذکور کے بہمجان مسائھ خارج ہوا ہے دوسرے ان بہجا نات رہے درجہ پرمبنی ہوتی ہے تنہیرے اس ا مریر کہ کوئی الیسا مخسالف

تو ہنے سے جوعملاً و فعلاً نقطه مذکور سے غیرمتعلق میواور اس کی اخراجات متقتل ہوجائیں۔

قانون اساسی کو بہایت ہی بیبیدگی کے ساتھ بان کیا گا۔ خرمن حاكريه بالكل ساده و واضح ببوحام كا- في اتحال يمسم وتقور کے ان خود رو سلاس سے تعبت کرتے ہیں جو عالم تخیل با

پیدا ہوئے ہیں ۔ کسی مخصوص مقعبدیا غامیت کریش نظر رکھ ارا دہ مصا لربونے کا ذکر تعدمی آئے گا۔

رکے خود روسان کی اپنے تقودات کو مجتمع کرنے کے لیے ہم اگا الی کے دومصرع لیتے ہیں۔ تنین جو کہ وقت کی سب سے اگلی صندل میں اس کے زیاد اس

مپول، محمیونکه مجھے اس کے شعلق زر آجمی اور نشکت بہت ہی

اترتی کنال غایت بائی ماتی ہے ۔ قابل غور بات یہ بے کرب ہم ان میں سے ا بانی ٹریتے ہی تو زمانوں تک۔ بہنچ والے کے بع ، ہمارے مانظہ میں سے مجمی کیوں نہیں بکل طرثنا اور کل الفاظ بعد ہے اس کے و ماغی اعمال معفَل لفظ ز الون ہی سے متبیج ۔ لفظ زمانوں اینے توی ترین عمل کے وقعت بلاکسی کےالفا ظ رجن کا تناؤ اس وقت لفظ زیانوں کی نسبت بہت ہی کمزور ہے ) بلاکسی کیا ظ کے ان الفا ظ کی طرنب لیجامٹیں گئے جن سے انھوں لئے نے ہیں تو ان میں ہے آخری انتہائی شدت کے س وہ میں بنیں بلکہ کا مو کا بنیونکہ الماعنی اعمال اس سے پیلے صرف لفظ زالوں یں کے ساتھ متیج مبس ہوئے بلدان الفاظ کے ساتھ متیج ہوئے ہیں جن کاعمل اس وقت گزور پڑتا جا رہا ہے گرحاشیہ سے متا ٹر ہونے کی بیعمدہ مثال ہے۔ لیکن اگر الفاظ مافتل می ہسے کوئی سا رمٹلاً وارث ک

کیلن اگر الفاظ المبیل میں مسلے کوئی سا (مملا وارث) کسی ایسے واعنی تفظ سے نہا یت ہی توی ربط رکھتا ہے جو بجر بیس لاسلی ہال کی نظر سے کوئی مقتل ہی ندر کھتا ہو۔ شلا اگر پڑھنے والا رسٹر کتے ہوئے دل سے کسکی ایسی وصیت نامہ کے لینے کا اختلا رکر رہا ہوئیں سے اس کو کڑ وڑیتی بن جانے کی توقع ہو تو نما ک لفظ وارث پڑا کرمے عہ کے الفاظ کی را ہ ہیجان ں اجانک خلل واقع ہوجائے گا۔ اس کا جذباتی شوق اسس لفظیں اتنا توی ہو گا کہ اس کے خاص اتیلافات الفاظ کے معموعی ایتلا قات پر غالب آما بین کے اس کو احا کے اپنی صورت حال کا خیال آ جائے گا اور تنظم کا لتاب بٰدا کے منت کو سرسال ہمت سے طلبہ کے نام یا د کرنے کمرتے رون تبی درسس کا ه بن سیفتے ہیں کیچه د نوں . ت گاہ کے اعتبار سے ان کے نام یا دموجاتے ہیں سلین مال میں ان میں سے اگر کوئی را ہیں کہ بیس کل عاتا ہے توجہ س آیا للک اس کے دیکھنے سے درس گا میں سکی ں باس جو لوگ مبٹھتے ہیں ان کے جہرے اور تھیر حرد ن ارسے اس کام کی ترمتیب ما دآتی ہے اور آخر کا ر ان تمام متقدمات ا انتی اول کو یه دکھا اِ جا ستا ہے کرمیرے بیٹے نے (واکے اتعلىم كمفائي نعني كمنزر كارش مي آس قدر ترتى كى ہے۔ جا تو كوم ے وہ اپنے کیچے سے سوال کرتا ہے کہ بٹیا اس کو کیا کہتے ہیں بجیہ نورًا ج ہ وہ جا توہی تباتا ہے۔ آخریں اس کو یا ڈاتا ہے کہ تحول کو مجھالے کے یں نکھنیل استعمال کی جائی ہے اور وہ حبب سنیل نکال کراس کو سید اس کو کیا گیتے ہیں ۔ تو اب محیہ مطلوبہ حواب دید ستا ما بی کہتا ہوں ۔ انتسابی کے مہیج ہو نے سے پیلے م<sup>طف</sup>لی کو اینے تمام احب۔ زاء کی قوت صر*ف کرنی ٹری ت*م *ین حاکر بچیا کو انتصابی یا د آ*ایا۔ ع**ادهُ کا مَل** [ اگرخارجی افزات عمل نه کریں تو قانون انتلانب كا كابِل عَمْل يه بهونا جاتبي كه زَّبن مقرون يا دواشتول إ اس طرح سے مبتلا ہو کو کسی واقعہ کا کوئی ادبیٰ ساہرو بھی صذف نہ کرسکے

، دغوت کے تمامرعنا صرفح تبع ہوں گے وہ پہلا و ویکے ہیں ۔ شکل منبرے ۵ میں محطوط ہ کے احزاعے ترکہی تے اور اکن کے محم ت كوخود نخو د خارج كرسكے .ال تسم كارجحان لفظ و ارست " ا۔جہ ہا ری ہتی مثال تعنی لاکسالی ہال کے مصرعہ میں تھا۔ اس تم

جھانات کیونکہ قامیم ہوتے ہیں اس کی ہم کو ابھی تحقیق کرنی ہوگی اور ذراہتیا تک ا عتیب طریحے ساتھ تحقیق کرنی ہوگی۔ اگر یہ سوجو دہنہ ہوں توتمانٹا ہے نافی سے ایک باربردہ اٹھ جائے بب ایک حرن ذمین کے سائنے آئے

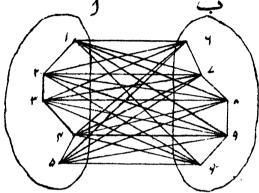

ا ورجب تک کوئی خِارجی آ واز نظر پالمس لوح نُکر کا رخ نه پرل دے کسس

وَقَتْ بَکُ اِس کَامُلَا کِسی طرح سے حتم منہ ہو۔ ہم اس ممال عنیہ ناقص اتلام یا کا مل اعادہ نام رکھے لیتے ہیں۔اکسے ال کا کا ال طور پر واقع ہونا تو بہت ہی مشکوک ہے بیکن اس امر کا بھی لل سی وقت کے بیتہ مل سکتاہے کہ تعمل ذہنوں میں تعمل کی گنبت اس تسم نسکر کا بہت زیا وہ رحمان مو تاہے۔ وہ ہاتونی بڑمہیاں وہ خشکہ ہے تنا ، وحود حوان واقعات میں سے جن کو وہ مبان کرنا جاستے ہیں خفیصہ ۔ ین جزئیات کو بھی معاف ہنیں کرتے اور جن کے سلسکا سبسان میں ر**مزوری احزاء تھی اسی ست رو ہسے نما یاں ہو تے ہ**ں حم*یں قب ار* آ نر*ولیکی واقعیہ الی کے فلام ہرت دم پر تقور کھانے والے آیسے لوگول* ب كمرومين وا تف مولة من طري ا دبايت ك ايس لوگول سي بهت کام لکیا ہے۔ میدلٹ کی وایہ اس شعب گی محفیت تی مشعب درمثال ہے

ئى مس ئېتسىيى كىس مىن آتنا مب نتى مول - لېكن سىشرنا ئىلى ئىس بىس كى كيونكر خىر سوقى مۇ نرکول ہے اس کے تعلق کہا وہ مبقیں ' اور مو تا ہے۔ آیسی مورت می اس کے خسامی رجمیا مات موتے ہیں جو اس کے اور دیگر احرِ او کے ابن منترک ہوتے

اور چونکہ یہ جاہے گا کہ اپنے ان ملحقہ احزا کوئٹیج کرے اس لیے ہا رے مخیلہ کی شا سرا ہ سنے علادہ جائے گا جب طرح مل تجربہسی میں ہماری توجہ موجودہ ارتسا الت بین سے تعبن ارتباات کی طرف خاص طور پرمیزول ہوجی تی ہے ہی طرح ان ارتسابات کے اعادہ میں بھی سی تسٹ م کی توجہ سے ب داری کا اظہار ہوتاہے اور نعبن احزاء بیت ز<sup>ا</sup>یا دہ نمایاں ہوتے ہیں سے احبراہ کون بیٹے ہوں گے؟ اس امر کا مخیلہ خود رو کی اکثر جالتوں میں <del>ایمل</del>ے ر لهاقت وراحزاء وه موتے ہن جن سے تہم کو دمجیتی زا دہ ہ راعی مطلاط سیمی اگر بیان کیا جائے تو قانان سوق و دلچیدی کی لا تعریف کرسکتے ہیں کہ ہمیشہ کوئ ایک د ماغی عمل با تی تمام اعمال پر نمالب رسّتہ ہے جو کسی اور مگر ہیا نات کا باعث ہو تاہے۔ ر ماکسِن مہتے ہیں کہ انام مٰیں دوعمل مہیٹ ماری رہتے ہیں۔ لوم موما تاہے کئین *سعومن کے دہ خصے جن م*ں ر تی ہے وہ اس مریحی الخمطاط کے میسان کا مقا بلہ کرتے میں کچونقاط ابزائع کی بیعب مِرمها دات رئینی اس کے تعفن کا غیر بھیپ اور تب طأط مونا ادر معبن كا رحبب ادرنا قابل انخطاط مونا) أيف عرصه كے بعد صرف حس حالت میں رکھیبیی کل اجزاء پرمسادی تعتبم ہوتی ہے اس حالت یں اس قانِف کا خلان موتاہے . جن زِمنوں یں دلجبپوں کی تنوع اور شک سے کم ہونی ہے وہ اس قانون کے بہت کم تا بع ہوتے ہیں۔ یعنی جن كا جالي أس إلكل منعيف موتاب وه البيل ان مقامي وحمقى واتعات کے بعید تفظی سلبوں میں گرنتا ررہتے ہیں۔ ہیں۔ میں سے اکثر کی ذہنی مالت سس سے مہتب رہ تی ہےا ہ

بل کھے بے قاعدہ طور پر رواں رسہا ہے ۔ یعنی سرحیب ہ ہتھنا میں و مجب ی جزو سسے ہوتی ہے اس کے اعتبار سے عیل کی م کی طرق کٹری رمتی ہے ۔ خیائحہ لب اوقات ایسا ہوتا ہے کہم تقریبُارم ینے کو دواہی حبیب زول کے متعلق سوچا مو ایانے مل من میں یم کو اس کاسته نبین میلنا که کس قب رمعمولی طور برهم بق ایک شے سے دوسری مک بہوسخییں۔مشسلا اب سولے کیا ہ صنط کی طرف دیکھنے کے بعَد اپنے ناپ کو سیکل *منڈر نول* ب حال کی تو نر کےمتعب ہی مصروف فکریا ما ہوں سکال ر کی شہید یا آآتی ہے حس سے اس کی مرمت کی ں کا<u>ن سے خوی</u>رے متے انسے سومکی ہتمت اور اسکے گرنے کی طرف ڈم بنتقل ہوتا ہے کال آتا ہے کہ یہ کتنے عرصہ تک میل سکتے ہیں اور اس سے قلاقی مارڈ کے تحویز کا خیال آتا ہے۔ ان تمثأ لات میں سے ہراکہ اط رکھتی ہے جب تقا ماسے میرے فکر کی را ومتعین ہوتی نئے ت مل كتاب كوال كالمنف الك لمحدك مد مقاً یک مونکه ستروع من اس سنے ہم ، ایک طرح کی <sup>نا</sup> کامی سی مودئ - اگریه کوفت بر ہوتی تو سے میراؤمن اپنے اس دوست کی طرف نتقل ہو تا تحب مرد یاست - یا گفنٹ سے متعلق ہزار ہا واقع ات میں سے اور کوئی واقعیہ یا و آماتا۔ جو سب می کی دکان سے تبنوں کی طرف

ل متقل ہو اکیوں کر اسس کے تام سیاان میں صرف من ہی ایک می چیب زستے حن میں اپنے ہوئے کی روکیب سی سی ۔ بٹنو ب پر بھن نے میوعے تھے۔انخ۔ ہر شخص کسی کمکہ میں روانی محیل کو ریوں اگر سوچنے لگے کہ جونب ال مجھے ہیں دقت مہور ہاہم وں ہوا تو ا*یں کو ہتحضارات کا ایک ایساسلیل*ہ ل جا ہے گامیں کی ای قربت و تجبیی سے الس میں گدھی ہوئی ہوگی۔انتیلان نفوراتِ و لی عمل ہے جو عام ا وہان میں خود سخو د جاری رستا ہے ۔مم اسسیں کا ولي يا مخلوط اتيلان سلمهه ستنقيري - اور أكرك يدكر لياجا عن توحزدي يأمص (بزوی اما دومی کن کن اجزا کا کرار بوتا ہے فوض کروکہ گزرنے والے خیال کاایک حصه اسقدر رکیمیپ تھا کہ وہ اپنے علیمہ و مؤتلف قایم کرما ہا ہے جن کآنے واليغيال بي مضالب واب اب كيابم بناتيتي بي كراس كركون من و اجزاء ل کریں تھے کیونکہ وہ بہت ہوتے میں چانچہ کالمس کہا ہے ۔ گزر نے و الے معرومن کے دلجیب حصبے السے کسی ادر معرومن یا حزامے مورمنات کے ساتھ مجمع مو نے تعم لیے آزاد موتے ہیں مس کے مات يهليهم موحكي مول يمكن سبيح كم ان احزاء كى تمام سسابقة تركيبات زنبن میں آخبانیں ۔ اور ایک کا تہ آنا منسہ ورکی ہی ہے میکن انجیں ۔ رباگن حواب دیتے ہیں ۔ ں کا صرف لیک جواب مہوسکتاہے وہ حوان کے *سیامت* رم ترکیب ما تاربا ہے۔ ریہ نیا معرومن فی الغور معور میں نبنا مشروع حاتا ہے اور سابقہ معروض کے اس حزو کے گرد اپنے اجزاء حمیار زیاروغ ردیّا ہواب مک شعور کے امدر سے سیچے بعید دیگرے احز اعرا تے ہیں آور | نی قدیم وضع میں ترکیب یا سنتے ہیں ایسیکن عمل کے سفروع ہو لئے

کے ساتھ ہی اس نئی ترکیب پر اسل قانون دمیسی عمل کردیا شرع کردیتا ہے ا لتياب اوران كو تومه يرنتش كردياب باق مصول كو مع یتا ہے اور کل عمل کا لائقسداد انداز س ویکل عسل کی کال مجمع توجیہ ہے " ہالس کا یہ بیان کہ دلھیپ حزو سے عامٰتی (بعین کثیر الوقو, کی طرف اخراج موتاہے تھنگا ناتق ہاس میں شک نہیں کہسی <u>شدی ت</u>الت ر شاہے اور کیزت و توع احیاء کے نتین میں ایک توی موثر کا کام کرتی إگرنس ا عابک لفيظ سونيو ( تڪلنا - ابابل) محمول تو سنخ والا إگرعالوتا میورسے دمیمیں رکھت ہے تو اس کو ہرندہ کا خیال آئے گا۔اگر یات سے دلجمیبی رکھتا ہے یا ا مرامن علق میں فصومست رکھتانے ہ بھلنے کا خیال کرے گا۔ اگرمن لفظاڈیٹ کہوں تو اگروہ بہلوں کا ہے ہے تو ایک معجد کا خیال ہو گارا در اگر تاریخی مطالعہ کا ہنوت ہے تو اس کے زمن میں اس سے کسی پہلے تق مربا ہے مربوگا۔ اگرس کہوں ا که زمن میں اپنے سمونمیزی کے تین عا دی آر کان ایتلانی کا خیال پیدا ، ایکٹر او قات کٹرنت و قوع بالکل سبکا رخاست ہوتی ہے۔ ایک سے اکثر تحمیے ان آرا کا عمیال ہوتاہے حواس ن کی ہیں۔ نقر د نورکشی کا اس سے بھی تعلقِ ہیں ر الم ہے ہوا کہ ممیری اس کتاب پر نظر طری اور اس کے ساتھ ہی اس يرب وين من تصورخو دکشسي مييدا موا - په کيون جوا کی دوبہ پیمنی کہ کل ہی مجھے ایک خطموموں ہوا تفاحس میں لکھا مِنْف تَعْ حَالَ بِي مِن انتقالَ كيا ہے اور اسس كي بنحو رکشی متی - لہذ اخوالات النے سب سے تربیب اور سب سے زیا وہ عادتی احب زاء کو تا زہ کرتے ہیں یہ بخربہ بالکل مفہورہے

و آجائیں گئے حن کے سلساریں الاقالیہ ہو ڈی بھتی ۔ اور اِس بُ ي حزيمات كاخيال مجي نه مو گا - اَرْسُكْسِيرِ كَي تمثيلات میت جھیوڑ جاتے ہی حس کے فنا ہونے ب ان نشانات کاهمل السیے ہے س کوانسس قابل یا دگار لا قات ک

اس معسداس امرکا امکان ہو گا کہ اس کے ذہن میں وندان سب زکے سال سيسيدا موگي - وه روز اينے دانتوں كو هيوتا اوران سے ہے - آج ہی صبح کسس نے ال کو برشن سے میان کیا تھا کسیسکر خاً ذوبغيب أيناً نات مِلدسيد اموتے بي كيونكه وه ببت بي زياده محاکات کی الل کائبہ ملاتے وقت چوتھاسبب جو دریا فت ہوتا ہے وہ محا کات سٹ و تصور اورب ساری حالت زمنی کی اہم بثابهت بيبع حالت خوشي سرحن معرو منات بسيبيج موتلف *جرو منی*ات سے وی<sub>ک</sub>ی مو**لفات مالت رسخ م**س تازہ ہوتے ہیں ان کے تمثل کو طو فان تا رہی خبگ دیا اِفلاس لِماکت کے ت پریشان کرتے رمیتے ہیں۔ اور جو لوگ طبعًا زندہ ول اور مزاج سوتے ہیں ان کے لیے برے اور المناک خمالات کو دم نوبن میں یا تی رکھنا ناخمن موتا ہے ۔ ایک کمھر متبلات فکرمولے مِد ان کا تخیل تھیولول اور دھوپ اور بہار دامید کی تمثا لات ہم ما کرنے گتاہے۔ ایک وقت میں تطبین یاصحرنے ا فرلیت ہ رکے واقعات کا مطالعہ خوف اور فطت کے تحل ومردم آزادی کے علاقہ اور کوئی خیال سیب دائنیں کرتا۔ دوسرے وقت مرصوب ان انبان کی توت اور حرات کے مقلق صرف برج مشس خیالات بپیدا ہوتے ہیں ۔ شاید ہی کسی 'ا ول میں اس قدر حجوشیں پایا قاہرہ و حتیا کہ ڈو اکیے نا دل 'یا سے الک ہیں یا یا جا تاہے بیکن بہت عمن سے کہ اس سے ایکہ در اند ه تجری منافیر کے زمین میں رض کی مصنف خود تقدیق کرمسکتا ہے ؟ اس کے رحمی ا درخول رُزی کما تہاریت المناک شور ہوجس کے ال س ہروائفوں یا رتھوس ادرایراس مرکب ہوتے ہیں -

لهذا عاوت قربن زماني وضاحت وشدت اور مذبي منا اتت کا دعوی کرسکتے ہیں کہ اکثراو قات ی می حس کی قیمت ز پ امز اہیں۔سطے کو وتر أتعال يربني بوتاب اوريه بهارب فهم كم اليُهاكة آف ں میں شائب نہیں کہ اس کا تعین دیاغی اُسِا ہے۔ سے ہوتا لیکن وہ اس قدر دقیق اورغیر ثابت ہیں کہ ان کی ہم یہاں پنیں کر سکتے ۔ پنیں کر سکتے ۔

م*داری اعبادہ البزو*ی یا مندط اتبلات میں ہمرنے یہ وحز إف بالمشاميت إكه كرزرجاني ما يے خيال كا وليم ، مقارون مفروض ننے کی قابلت رکمتا ب مرتبیه بین توماندگا خیال کر۔ تے نفام تعلیم کے متعلق غور ں کی وجہ پر غور کیا تو ایتلاٹ کی کڑی پرنظے آ ر بن لو مانڈ پر ایک المانی صاحب سے لا قات ہوئی تھی ہیں لومانڈ ہ صاحب ہی سب سے زیا وہ ولحیب تخ<u>ے</u>ان <u>ک</u>ے س تصورات کی راہ کومتعین کیا ۔اب فرض کر وکہ ٹوج ، رکھتاہے۔علا وہ بریں ہم یہ فرض کئے لینے ہم*ں کو جب حصّہ بیاط* ، باتی رہتا ہے دجس کو و ماغی اصطلاح میں یوں کہیں ہے کہ اس کا عی عمل جاری رہتا ہے) اب یہ حصہ ایسے گر و طریق مذکورہ یہ *ع کم نیتاہیے اور*ا ب ننتے خیال اور کرا نے خیال <sup>ب</sup>ے كاعلاقه يا يا جاماً ہے اور خيا يون كا يه حور ا لول *کایبال ایتلا* ن ہوتا ہے جن میں سے ایک کے بعد و و مداذ ہن میں آناہے وہ مرکب ہونتے ہیں ۔تجربہ سے یہ نابت ہو ناہے کہ ہیشہ ایساہی ہو تاہے ساوہ تصورات خواص و ا ف میں اپنے مثابہ اومان وخاص کے احیاء کر دینے کا وعمان نہیں ہوتا ۔ ایک تسم کے نیلے رنگ کا خیال دومہری تسم سے نیسے

کے خیال کونہیں پیداکر ّنا وغیرہ ہاں ہما رہے 'دہن میں ترتیب تقابل خیال ہومیں کی نیا پر ہم حیٰد نیلے زگوں موجمع کر دینا چا ہتے ہو ہیں (اگرچہ بارتی او بمطابق تيزرنتاري وغيره اورح سے مدا ہوما تاہے اور ان کے نینا ہو جانے مدمی باتی رہاتاہے تو یہ اپنے گرو ایسے اوسان میم کر نیٹاہے۔ مبسے انجنوں اور ربلوں اور اشاک کی قیمت کے مکھنے اور بڑھنے کے تصورات بیدا ہوتے ہیں ۔



شكل فيمشهر

اعادہ کا مل معمولی حزوی اعادہ سے شدر سے جواعادہ مداری میں بدلما ہے اس کو اشکال کے ذریعہ سے بھی ظامبر کرسکتے ہیں شکل نسم ہے را عادہ کا کا کو طاہر کرسکتے ہیں شکل نسم ہے را عادہ کا کی کو اور شکل نسم ہے را مداری کو آئر حال میں گذر نے والا خیال ہے اور دب آئے والا - اعادہ کا لی میں آئے تام اجزامساوی طور پر ب کے یا دولا نے میں مروف ہوتے ہیں ۔ صرف مر ہیں جب نروی اعادہ میں بیش ترجعے برکار ہوتے ہیں ۔ صرف مر آئے سے علمی ہوتا ہے اور ب کو یا جو دلا تاہے ۔ ایتلاف شاہت یا

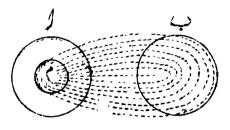

شکان شهر اعادہ مداری میں اقبل کے حصوں سے حصد مربہت ہی چیوٹا ہوتا ہے اوریہ اپنے نئے موللغات کو پیدا کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ خود مروہ ہمو جاہے ان کے ساتھ خود مجھی باقی رہتا ہے اور وولوں تصوروں کے ما بین جزومشرک بنجا تا ہے اور اس فامس باب میں ان دولوں کے ایک ووسرے سے مشابہ ہمونے کا سبب بن جاتا ہے ۔

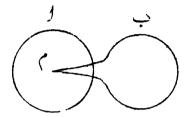

نگل نمبن<sup>ی</sup> پر

ار ہایا مرکہ گذرنے والے خیال کا مرف ایک والسام خرکیوں اپنے سا تقیبوں سے علیٰ دہ موکر باقی رہنا ہے اور باقی حصے کیوں فنا ہمو جائے بیں یہ ایسے سربستہ راز ہیں کہ ہم ان کا بیٹہ تو جلا سکتے ہیں لیکن ان کی توجیہ نہیں کرسکتے ۔ حمان ہے کہ بی عقبی کل کے تعلق ہاری واقفیت اس قدر بڑھ جائے کہ ہم اس راز پر سسے پر وہ اٹھا سکیں مکن ہے کے تعصبی توانین بجائے خود ناکا فی ہوں اور ہسم کو شعور مرکبا تی روعل کی طرف رجوع کرنا پڑے ۔ سکین اب اس سحب میں ہم رہنس پڑسکتہ ۔

اراً وتی سلاسل فکر استک ہم نے یہ فرض کرلیا تفاکدایک شفے سے دوسری

اراً و تی سلاسل فکر استک ہم نے یہ فرض کرلیا تفاکدایک شفے سے دوسری

سلاسل شمل اپنی مرضی کے مطابق حبد صرحا سنے ہیں شقل ہمو جا ستے ہیں

امینی عاد ت کے سید سے سا دسے راستوں ٹیس جانے ہیں سی اصطلاع کو دیے
اورشیم زون مین زمین وا سان کے فلا ہے الا دینے ہیں ۔ یہ تو تحسیل یا

مخیلہ سبعے رامین ہارے تعوات کے دورز کے بڑے بڑے جارے صفیح اس سے

ایکا خوال میں تا بعر میں دیا ہو کہ اور استحداد کی اور استحداد کی ایکا خوال میں میں فرض الد

ا کی مختلف ہموتے ہیں۔ جب کوئی واضح مقصد یا شعوری غرض ان کی دہر ہموتی ہے تواس مدورت میں سائل تقدد ات کوارا دی کہتے ہیں۔ عصنه بانی نقطهٔ نظ<u>یسے</u>مقصد کی ہم کویہ توجہ کرنی ہوگی بعض نی الغور اس کے صول کے وسال کی طرف ذین کوشف ہم

سلەنجاتا ہے ۔اور وسائل کی درمانت ی فائت بنجاتی ہے ۔ایسی فایت حس بی شدید مشرکی عواہش ہوتی ہے کیکن من باربار ساحل کا میایی برآ کر رہجا تا۔ کا نؤں میں گوجنتی ہے آیسا معلوم ہو ہاے کہ رکلیں سے نیکن نا کامی ہوتی ہے دِ دیکیوسنو لی ہونی چنروں سمے یا و کرنے اور سی تفصد کے وسائل کی

جن سے ہم المجی طرح سے واقف ہیں۔ارادہ کا صرف اس قدر عل ہوتا ہے اور کی جو امور مستعلق معلوم ہوتے ہیں ان پر المجی طرح سے عور ہوتا ہے اور باتی نظر انداز کر دعلے جاتے ہیں۔مطلوبہ معروض کے اردگر دجب تو اس طرح سے منڈ لاتی ہے تو اس دوران میں موتلفات اس قدر جمع ہوجاتے ہیں کہ ان کے مصبی اعمال کا مجموعی زور رکا وٹ پر غالب آجاتا ہے اور قصبی موج اس حصد کی طرف بہ جاتی ہے جو آئنی مدت سے اس کے آنے کا منتظر تھا۔ اور جو بنی انتظاری اور شخت الشعوری خلس یو رہے وہن کو ایک نا قابل خلس یو رہے اور واضح احساس میں منتقل ہوتی ہے وہن کو ایک نا قابل بیان قسم کا آرام واطمینان نصیب ہوتا ہے۔

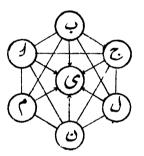

شکاندالسر اس کمل عمل کو احمالاً ایک شکل سے طاہر کر سکتے ہیں۔ جوشے فراس سوگئی ہے فرض کرو اس کا نام می ہے اور جو وا قعات ابتلاءًاس کے ساتھ متعلق معلوم ہوئے ہتے فرض کر وان سے نام ہا ہب ہے ہیں ، ور جوجز نیات بالاخر اس کے یا و دلانے میں عمل کر آئی ہیں ان کے نام ٹی ن ھریں ۔ بیں ہر دائر ہ اس وماغی عمل کو ظاہر کر تا ہے جواس واقعہ کے خیال میں زیا و و ترعمل کرتا ہے جس کا نام اس وائر ہیں کھا ہے۔ ی میں ابتدا، محض تنا و کاعمل ہو تا ہے کی میکن جوہنی آ ب ہے کے اعمال تبدر سے

رطرف آتے ہیں اور چونکہ بیسب اعمال کسی ند کس منے ہیں آس گئے ان کے مجموعی اعمال جن کو مرکزی لاہر کیا گیا ہے فوراً ی کو بوری طرح

ے ذریعہ ذمن کو قل مذکر دے ۔ شا بہدینے کوئی اساسی میرے نز دیک ا ول توخو د بخودہمونے والے سلاسل ہے افکیر کی تمینوں اتسام کی اور تھرارا دی سلاسل فکر کی تعمی تی ہے '۔ یہ تھی بتا وینا عزور ی ہیے کہ حو وحَلّ کہ یا وآت ٹاہیے اس کو اس معرومن کے س ب رموتا ہے کہ ایک شرط یوری ہو جانی جا ہیئے ۔ جو معر وحق متاہے با د اغی کن مِونا حاسیهٔ حن کے بعض عنا صریذر بعه مام کی طرح سے ایتلا نب مثنا بہت میں تھی وا سطرعلی ہموتی ہے۔ ٹ کئے ابین جومثا بہت ہوتی ہے تھود اس میں کو ٹی ایسا سطَّاعَلَى نہیں ہوتا ُجوہم کو ایک سے و دمیرے نک کیجائے۔عام س طرح سے تکھتے ہل کہ گویا معرومنیا ت کی مثنا بہت عاو ٹ کے وی ا وراً س سیملنحده نحو د ایک ماً ل بروا و راس کی طرح سعردمنات ہا سنے لاسلتی ہو ۔ نیہ ہا ت ہما ری سمجھ میں نسی طرح ہیے ہمیں لے ابین مشابہت اس و تت تک نہیں ہُوڈ ہے تک ن چیز وَل کا و حو و رز مِهو ۔انس کے متعلق پیر کہنا کو کئی معی بہس رکھتا ا عالم زمنی میں سے کی بیدائش کا باغت موسکتی۔ یا نسبت ہموتی ہے حس کو ذہرن وا قعہ کے بعد محسوس کرتاہے راسی طرح جس طرح که اس کو برتری فاصله علیت ظرف ومظروف ہزوک کے مابین تقابل کا ا دراک ہوسکتا ہے۔ ل یہ ہے کہ ہم و کمیعتے ہیں کہ ایتلا ف کی ٹین قسموں کے مابین تھے ہوجا تاہیے حوگزر جانے والے حیال کو تھا متاہے اور جو آپنے والے تحیال کے یا و دلانے میں عل کر اسے کیکین اس عال حصتہ کا طریعة

عمل وہی رہتاہے حواہ تو بہ طرام و یا حصولا ایمن احبا سے کہ آنے والامورمن بناسو تا ہے وہ سرنتال ہیں سدار ُوتے ہم کیونکہ ان کے عصبی قطعات ایک مارگز والمےمعردمن نمکے یا اس کے عالم حصہ کے ساتھ متیبج ہو سے تھتے عصبی عنام کی عا دہنے کا بیوعضو یا ن قانون ہی انسی چیزہے جوسلیا کو ملا تاہیے اسم یہ بہایت المنان کے ساتھ اس کے رہیع فتطعہ کوئیّر کرتا ہے یہ مختلف حالار ہموں اتنا صرور ہیے کہ یہی طبیاع آدمی کومعمولی ذرین و فکر کے انسالہ جدا کرتے ہیں۔ استدلال کے باب میں ہم کوان نقطہ کی طرف محمر حج ار نا موکا - تجھے بقین ہے کہ تعلم کواب یہ محبو س مو نے لگا کہوگا گزرتید تصورا ت کو قرار واقعی طور پر سجھنے کا را ستہ و ماغی عضو نیا ت سے ہے ۔ا میاء کا بتدائی کل قالوں عا دت سے علا دہ اور کوئی تہیں مِو سکتا ۔ ا س میں شک نہیں کہ انجبی وہ ون تو و وربیے جب *کوعل*ا ر نُیات ایک فلید ہے و و مرے فلیہ تک ان انعکاسا ت کایتبطالہ اُ ) کا میا ہے ہرہ جا ٹینگئے جن کو ہم نے محض فرامنی طور پر ما ناہتے۔ بے کہ یہ و ن تھی ا ئے تھی جہیں جب تر تیب کو ہم نے اختیا رکیاہے اس ۔۔ا ورا من کو محفن شنیل ہم نے و ماغ تک وسعیہ ی ہیے۔ باین مہدیہ د باغ میں مرف اس طرح سے قائم کی گئی ے کہ اس قیم کی تر تیب کسی فلی نسبت کو ظل ہر کرسکتی ہے ؛ میر لیخمال میں اس امرائے مدعی ہونے ہے کیے گردینی مواد کے احصار کی تربیب مں داخی حضوئیات پرمہنی ہے ایک قطعی دمکم سبب ہے ۔ تعض ابعال کے تعفیٰ پر خالب آلنے کا قالذن معی و ماغی امکا نات مے صلعتہ میں واحل ہے ۔ اگریہ فرحن کر لیا جائے کہ و اغی ربیٹوں میں ایسا عدم استقلال بموتا ہے جیسا کہ ان کے سے حزوری ہے تو یہ مجی حزوری ہے کہ بھر مقامات سے بعض کی نسبت جلدا فراج ہمو گا۔ اور یہ حلدف ارج کم منظامات سے بعض کی نسبت جلدا فراج ہمو گا۔ اور یہ حلدف اس کر ہمزیرک ترین انسان سے مشا برایتلاف کے تلوں کی ایک بوری میکانیکی شار کرسکیں ہے ۔ نحوابوں کے مطالعہ سے اس نظریہ کی تھی لئی اللہ تا کر سکیں سے بھو ای کے راستوں کی معمولی کفرت خفشہ و ماخ میں بہت کم ہموجاتی ہے ۔ انحواج کے راستوں کی معمولی کفرت خفشہ و ماخ میں بہت کم ہموجاتی ہے ۔ گذشتہ تو بہت بی کم کیکن موجود و مسلسل نہا بہت ہی تجیب کر حریب تسمی کے واقع ہموتے ہوئے کا غذمیں شعلے ۔ جہا ایک جاتا ہے علاوہ راست تہ بہیدا کر دیتی ہے سوج یہ نظاما ہے سے دو شہر کی اس کے علاوہ راست تہ بہیدا کر دیتی ہے سوج یہ نظاما ہے سکیان اس کے علاوہ راست تہ بہیدا کر دیتی ہے سوج یہ نظاما ہے سکیان اس کے علاوہ اور کھیں نہیں ۔

اورکھیں نہیں۔
توجہت نہیں۔
توجہت نہیں۔
توجہت ترات باتی رہا۔
مناصر پر نہا یہ معنوطی کے ساتھ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان پرزورو کیاور
ان میں مفرو ف رود کریہ اپنے مو تفات کوا بساکر دیتے ہیں کرمرف وی
مہیج ہوتے ہیں۔ میکا تی نشیات کے مخالف ایتلاف سے بحث کرستے
وقت اگر کی چیز کوا بناجی و ما و ای بنا سکتے ہیں تواب و ہ کہی نقطہ ہے۔ اس
کے علاوہ اورخبتی جیزیں ہیں ان کے تعلق یہ بات نقریبًا با پہ یقین کو
بہو کے علی ہے کہ یہ و ما تی قوائمین کی بنا و پر ہوتی ہیں۔ توجہ علی اور
د و انی ذہن کے تعلق میں نے اپنی ذاتی رائے اس سے پہلے سفو ہا کا
ر بدیان کر وی ہے یکین اگر ذہن کا خود رو ہونا بھی سلیم کر لیا جائے
بر بدیان کر وی ہے یکین اگر ذہن کا خود رو ہونا بھی سلیم کر لیا جائے
بر بدیان کر وی ہے یکین اگر ذہن کا خود رو ہونا بھی سلیم کر لیا جائے
بر بدیان کر وی ہے یکین اگر ذہن کا خود رو ہونا بھی سلیم کر لیا جائے
کوا بتلا فی مٹیزی ذو مین میں و افعل کرتی ہے انتخاب تک محدود میں سے جب

وستورنفسیات ۱۳۲۰ باسائل می وستورنفسیات کو پور اگر سکتا ہے کہ یہ قدری فلسفی کے زیادہ سے زیادہ مطالبات کو پور اگر سکتا ہے کہ یہ والے ایتان فات کو متعین کرتا ہے ۔ اور جب یہ اس طرح سے انسان کی روش نکر کومتعین کرتا ہے تو اس کے افعال کھی مزور تعین کرے گا۔

إب

## حاستَّه زما نی

ں کی کیفاص لمبا نئ ہوتی ہے اس پرہم سوار ہوتے ہیں اورا س پرسے نہ کی دوسمتیں ہم کو نظرا تی ہیں۔ ہمارے ا دراک زبانی کی اِکائی مدسع ل كا أوراك موا است وه محص اس مرتى عادت ہے۔ یہ تہیں ہوناکہ ہم میلے ایم لتے ہوں کہ ان کے مابین زمانی مت ۔ وتے ہیں۔ ی*ہ بحر*ہ خروع ہی ہے سا وہ منہیں ملک<sup>م ک</sup> وس کرنے و تک اس کے عنا صربا قابل العنکا کے۔ تَ بِينَ اگرچ اس مِن شک بنس که اصلی کی طرف تو مرکز کے ہم آسا تی ا کے ساتھ اس تجربہ کا تجزیه کر سکتے ہیں اور اس کی است دا وانتہا میں ں کمحدمیں ہم چند سکنڈ تھی آ گئے بڑھ ھاتے ہیں اسی و قت امارا شعور مدیت اوراک با لذات تنبیل رستا بلکه کمروبیشر علامتی سنتے بنجا اہے۔ ایک محمند کے بھی محسوس کر نے کے لیے سم کولامحدود مرتبہ ب اب گنا پڑے گا۔ براب کے معنی یہ ہیں کہ ایک سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں اس سے چھولٹے ے اُجزایں امتیار ہو سکے (اُن اختارات ، كفي تعليم) تقريبًا ١٢ سكند بين - كم ست كم وتلفه حس كو تهم بطور زمانه

نے سے دو برتی شعلوں کو جو ایک دوسرے سے بے سکنڈ کے و تعذ۔ خیالات کو مالکل علیجہ وکرکے منٹھ جا۔ نے و محصے کے لئے آ و حل رات کو جا کتا ہے اس قسم کی م مستصے اوی انیہ بیں کو ان تنوع تفر ہیں آتا تی ہے وہ ایسی معلوم ہوتی ہے ( اگر ہوتی تمبی ہے) کہ انسی کا ساپ ارہے جوگویا ہما رسی فرمنی نظرکے سامنے بجل مول با مواه صیباً سریه بم کو با دی النظر تین معلوم ہوتا۔ ں کے سئے مالی وقتِ مہیج صبح ہے۔ اور اگر یہ قریب حواس ہے قا ہا یہ یہ صورت ہوگی کہ مٰدکورۂ بالاسمخر ہو میں ہمرکو وقت کے گزر سننے کا جواوراک ہواہے وہ و قت کے برکرے اور سارے اس ما میہ ر کھنے کی بنار پر ہوا ہو گا جو ایک لمحہ بیلے اس میں تھے اور فيدك سا تقاب بم الين آب كوسفن يا فيرمتعق محسوس . آخرا لذکرا مکان صحیح <u>ب منب</u> اور ہم کو تحسوس ما فیہ کے بغیر کر ہر ہمی اسی طرح سے ا دراکٹ کہنیں ہوسکت جب طرح سے کہ استدا و کا منہیں ہوسکتا۔جس طرح سے آئٹمین بند کرنے کے بعب ہم ایک پیاتاریک، ساحت بصر ویکھتے ہیں جس میں تاریک ترین روشنی کا

ں بہینہ ہوتا رہناہے اسی طرح سے بہ ہوتا ہوگا کہ ہم خارمی ارتسا ہے ے قطعاً علی وہ نہ ہو جائے ہوں گے اور ہیفہ کسی ی کے میں کو ونٹ نے کسی مقام برسٹعور عام کا جم ے تمثل میں گزر۔ إنفطو ل كونهم علي عده على ملي مراوط ۔ ہم اسینے ذہن کو کتنا ہی کیوں سے خالی *گریں ک* ہتا ہے۔ بیں و تو نب گغیرالیسی مغرط ہے جس پر ہارا روانی زایج اوراک مبنی موتا ہے۔ لیکن اس امرے فرص کرنے کی کو ای وجہ بنیں ہے کہ خِود خالی وقت کے تغیابت وقائ تغیر کے پیدا کرنے گے کئے کا تی رہن تینیر کسی موزون قسم کا ہونا جا ہیئے۔ یوں کافہما خالی وقت کی روانی کا مطالعہ کرتے وقت (خالی سے ل مراد اصنا فۃ خالی ہے جیسا کہ اوبر بیان ہو حیکا۔ رو تفنوں میں مجھتے ہیں حول جول اس کو برک مفتأ ہوا تھے ) ابراب اب پاہم کہتے ہیں اور اور مت سلسیکہ تے مرتب کرنے کوزانہ کی سلس روان کا قانون کہتے ایں۔اس کے منیر مربوط ہونے کی وجد صرف یہ بہت کہ ہوا ہوتے کی وجد صرف یہ بہت کہ ہوتے ہیں۔

لی ہوتی ہے جس قدر کہ کو ٹی اور۔ ہیں اور سم بندر یج کیتے ہیں کے بعد ہارا مجبوعی مقدار کا حساس دھٹ لا س گو یا تو گنا کر حان سکتے ہیں یا گھڑی کو د کی بأئمة جمركو اسُ مدت ں بسدی سیمی کے ماہر راک ہرگز نہیں ہوتا - اس میں شاکر زیاد **وطول ہو نے کا برا ہ** راست ا دراک ہوتا ہے ۔لیکن واقعہ یہ لے متعلق کسی شیم کا بھی زیانہ کو لی تقابلی و حِداِن بہنیں م ۔۔۔ ف سے زانہ کا استحضار پوتا ہے اوران کی کثریت ل کوظا ہرکرتی ہے مجھے یقین ہے کہ ایک گھنٹر کا بھی جب مقا بلہ کمیا جاتا ہے تر یہی برتا سے - یہی حال جند میل کے فاصلہ کا ہے کہ اس میں مجی \_\_\_\_\_

حب دو فاصلوں کا ہم ا ہم مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اس تعدا دکاخیال ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے ان کی بیالیض ہوتی ہے ۔
اس کے بعد ہم ان تغیرات کو سیلتے ہیں جو تخلف طول کی مدتوں میں ہمارے اندازے نظا ہر ہوتے ہیں۔ العموم جو زار دلچیپ اور گونا گوں تجراب میں اس کی طرف نظا ہر ہوتے وقت مختصر معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن لعد میں جب ہم اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ طویل معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن لعد میں جب ہم اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بہت مختصر سا معلوم ہوتا ہے ۔ سیرو تعزیج کا ایک مہنت وقت نظر ڈالتے ہیں تو بہت مختصر سا معلوم ہوتا ہے ۔ سیرو تعزیج کا ایک مہنت ایک بعد میں مکن ہے کہ تین مغتوں سے بھی زیادہ طویل معلوم ہو۔ ہر خلا من بعد میں مکن ہے کہ تین مغتوں سے بھی زیادہ طویل معلوم ہو۔ ہر خلا من بعد میں ایک ون سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا بعد میں ایک ون سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا کی کہنت پر ہوتا ہے ۔ جب ہم ما صنی پر نظر ڈالتے ہیں تو اکثر است یا رواتھا کی گؤت پر ہوتا ہے ۔ جب ہم ما صنی پر نظر ڈالتے ہیں تو اکثر است یا رواتھا کو دستی کر دیتے ہیں خلا یک ربھی اور سعمولی طالعت و تو انتیا اس کے منظر کو دستی کر دیتے ہیں خلا یک ربھی اور سعمولی طالعت و تو تا ہوں سال کو سکم دیا ہوتا ہیں ۔

و وافعات اس وسلیز دیے ہیں۔
جوں جوں ہاری عمر بڑھتی جاتی ہے دقت ہم کو چوٹا معلوم ہوا
جاتا ہے بینی دن مہینہ اورسال ہم کو چینے کی نسبت چیو ٹے معلوم ہوا
گلتے ہیں۔ یہ امرکہ گھنڈ بھی پہلے کی نسبت جوسے معلوم ہونے گلتے ہیں
بہت مشکوک ہے۔ منٹوں اور سکنڈوں میں نسم تسم کا فرق نہیں ہوتا۔ بوڑھا
آومی غالبا ابنی زندگی کو اس سے زیادہ طول محسوس نہیں کتا جبتی کر ہر اس کی اس می اس محسوب نہیں کرتا جبتی کر ہر اس کے المقال بھا اس قدر معمول ہوتی تھی حالا کہ اب یہ اس وقت سے دس بارہ کوٹ برشی ہوئے ہیں کرنی ہوئے ہیں کہ افغراد می طور بران کے ارتسانات باتی نہیں رہتے ۔ اور اس کے ساتھ ہی معمول نہیں ہوتا ہے کہ ممینر معمولات کی کوئی بڑی تعداد حالے بیا ہم محتمی معموم ہوتی ہوتا ہے کہ ممینر اب کے ساتھ ہی اب کے ساتھ ہی اب کے داخل میں ہنیں رہ جاتا ہے کہ ممینر اب کی کوئی بڑی تا ہوئی کے داخل میں ہنیں رہ جاتا ہے۔

ب زہانہ حال کے اختصار کو بو ۔ گزرتا ہوا زہانہ اس و تت کمر<sup>س</sup> ب اس میں اس تدر مصرونیت ہوتی ہے کہ خود و قسع کے دایکھنے آور ب په توجه کرنے کا موقع نئیس ملنا جو د ن خوشی کی چنل پیل میں گرزا۔ ملوم ہی بنیں ہوتا اس کے برعکس جو ون انتف اراور تغییر کی ا ہش مں گزرتا ہے وہ برسوں کے برا برمحسوس ہونا -ایسے ہیں جن سے مراد ف تفریباً ہرزبان کے اندر موجودیں ایسا اس وقت ہوتاہیے جب ہم بیکاری سے تنگ آگر خود وقت کے گزار سے کی طرفت ن حبر کے سکتے ہیں ۔ فرض کردکہ ہم کسی سٹنے کا انتظار کررہے ہیں اِکسی ارتسام کے لئے تیار ہیں۔ سکین جب وہ سٹنے ہم کو منہیں کمتی اس ارتسام کو حاصل ہنیں کرتے تو ہم کو خلائے زمانی کو احسام ہے اس شکیم کے بخرا ہے۔ اگر بار بار کہوں توان -، کاخیال پیدا ہوتاہے آئکمییں بندکر کے بیٹھ جا کو اور کسا مه به کبد و که حبب ایک منٹ پورا ہو جا سے تھ لو بتا د سے بھر کو میر ایک و قفه حیرت انگیز طور برطویل معلوم موگا - تم کوید اسی طرح طویل معلوم ہو گا جس طرح سے کسمندر کے فرکا پہلا ہفتہ ۔ اور یہ معلوم گرکے چیرت ہوگی کہ اربیخ اس قسم کے ہزاروں وور دیکھ چکی ہے۔ اور اس کی وجب عفر کوقت کے گزرسنے کی طرف متوجہ ہو سکے اورا بنی توجہ حہ جاتی ہے کیونکہ جوش مخر یہ کی دلچسپی کے لیکے ایک ھنرور ی جزو ہے ۔ اورمحفن وقت کو محسوس کرنے سے تھی بٹایدہی کوئی یے ہیجان تجرہ ہو۔ واکمین کتباہے کہ لکان کا احساس مال کے خلاف ایک طرح کی میدائے احتیاج ہوئی ہے۔ زمانۂ ماضنی کا احساس اجب ہما ہے زمان شور کے طربق عمل پرغور کرتے ہیں ایک موجو واحساس تا ہے | تو ہم کو پہلے خیال ہوتا ہے اس کا سجھنا او باکل ہی ہمال ایک موجو واحساس تا ہے |

ے۔ ہاری داخلی حالتیں کیے بعد و بگیے آلی ہیں

دمته نضيات ه ابنی حالت سے آب واقف ہوتی ہیں - اِدِراس بناء پر ہم کہد-د ، خود اپنے تسلسل سے نمبی وا تعن ِ ہو ں گی۔ لیکن می<sup>ہ فا</sup>سفہ مج<u>ہ ب</u>ے ہے ۔ کیونکہ خود و من کے تغیرات کے تدریجی ہوئے ، اور ان تغیرات رسلسل کے در کی ہوئے ، اور ان تغیرات رسلسل سے دانف ہوئے ماکل ہے ئے خود احساس تسلسل مکہ ہوسکتا۔ اور چوکہ ہارے تور ، ساتھ ان کے تسلسل کا خلال بھی ہوتا ہے اس لئے اس ، علبحده وانقد سجعنا جا ہيئے جس کے لئے علاحدو تو صنبح كى صرور ب حساسات اللينے زمانی علائق کو معمولاً حا۔ ہیں اس پر کوئی روشنی ہنیں پڑتی۔ ۔ اگر نہم ایبے فکر کے چیئیہ زمانی کوایک اُفقی خطسے ظاہر کربر

کا خال اِ السُّنِی لمباً ئی کے کسی حصہ بنتی ماضی حال ستقبل کا خیال ا خطے کسی نقط پرعمود کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس عمو و کا طو آ کسی ایسے من یا مظروف کے لئے ہے جواس حالت میں وہ وقت ہے جس کا شمہ زمانی کے کسی واقعی لمحہ میں خیال ہوا ہے حس پرکہ عووقا نم کیا گیا ہے اس طرح سے گزشتہ معرو صابت کا موجو وہ طعور پراکیک طرح کا

ری تبرز ہوتا ہے جواس تناظر کی تبرز کے مفایہ ہے جو ساظر قدرت

اور جو کد اسمی ہم یہ بیان کر سیکے ہیں کہ ہارا سمیزا وراک زمانی زیادہ ہ بارہ سکنڈ تکٹ طویل ہو سکتاہے اور جارا و صندلا اوراک زانی غالباً ایک دیده سن سے زیادہ نہیں دوسکا-اس لئے ہم کو یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ مقدار ز با ٹی شعور سکے ہرگزر سنے والے کمو کمیں و ماغنی عمل کی تسبی الیبی مشتقل خصوصیت سے جس سے کینٹور والب تہ ہوتا ہے کا نی وضاحت کے سیاتھ منعکس ہوجا نی ہے۔ د ما عنی ا مل کی پر حضوصیت نی نفسه جو کچه مجمی جو نسب سی بهارس ا دراک ز مانی

عث ہوتی ہے۔ جس مت کا اس طرح سے ادراک ہوتاہے خود وہ مبیا کہ ہے۔ مو یہلے کیہ چکے ہیں بغشکل نمایشی مال سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ہمینے مغیررہتا ہے۔ جس سرعت سے دا نعات اس کے سامنے آتے ، اُسی سرعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان میں سے ہراکیب اپنے زما نی متلا زم کوانجی بنیس، انجی اوربنیس، انجی بوتا ہے، اب موکیا، میں بدلتاجلا جاتا ہے۔ سکن اصلی حال یا وحدانی مدت اپنی حکد براس طرح سے متنظر رہتی ہے جس طرح سے کہ قوس قزع آبتار پراور اس کی کیفیت میں حینمہ کی روا بی سے کو نئی فرق واقع ہنیں ہوتا۔ ان میں سے جروا قعہ گذر تا ہے وہ اپنے اندر دوبارہ اعا دہ ہونے کی قوت رکھتا ہے۔ جب اس کا اعا دہ ہوتا ہے تہ یہ اپنے ساتھ مدت کا تھی ا عا دہ کرتا ہے اور ا پینے ان رنقا کا بمی جو دراصلِ اس سے درا بھی قبل اِلعد میں گررہے تھے۔ گرریمی واضح ہے کہ حب ایک داقعہ مال اصلی کے آخری سرے سے گذر جا ا ہے تو ا ب اس کوا عا وہ ما ل اصلی س اس کے براہ راست ا دراک سے بالکا مختلف بوتا ہے - مکن ہے کو کوئی جا ندار محاکاتی اعادہ سے بالکل معراموں کین اسے کے باوجود اس میں حاسور اپنی بھی سوجود ہو - لیکن اس میں زا نی حس مونگر والے چندسکنڈ کے احساس یک محدود ہو گی ۔ آیندہ ابیں ما سئزما نی کوایک معروض وسلم شنئے مانکر ہم محاکاتی حافظہ ادر گڈسٹستہ وا تعات کے اعادہ کی طرف متوجہ ہول گے ۔



## حا فط

مظهرِ حافظہ کی مافظ اصلی جب کو مافظ و تا ہے کہ سکتے ہیں درائیل ذہن کی سکتے ہیں درائیل ذہن کی سکتے ہیں درائیل دہن کی سکتے ہیں درائیل خیر سندور سے سکتے ہیں داقعہ یا جا دینے کا حالاً کم سکتے ہیں واقعہ یا جا دینے کا حالاً کم ہم اس وقت اس کا خیال ناکر ہے ہوں ادر اس کے ساتھ اس قدر ہم اس وقت اس کا خیال ناکر ہے ہوں ادر اس سے ساتھ اس قدر

مور اورزیادہ ہوتا ہے کہم اس سے بہلے اس کا خیال استجسسر بر

کر جکے ہیں۔ اس فتر کے علم کاسب سے پہلا عضر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کی تمثال یا نقل کا جیا ہو۔اکٹر مصنفین بھی کہتے ہیں کہ اصل واقعیہ کی ا و کے لئے محض اس کے تمثال کے احیا ہی کی صرور ت جو تی ہے. لین ظاہر ہے کہ محض اس قسم کا احیار اور جو کچھ تھی ہو گرحافظہ تو تہیں یں عاہر ' ہے۔ ریکھن مکنی یا ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے جس کو پہلے واقعہ سے واکیے اس کے کوئی تعلق بنیں ہوتا کہ یہ اتفاق سے اس کے سفا بہ ہوتا ہے۔ گھنٹہ آج بجبا ہے یہ کل جمی بھا تھا اور قبل اس نے یہ نہیغہ سے ، فلے بجنا بند ہو مکن ہے کہزاروں مرتبہ بھے۔ بایش کا یا نی آج برااله سے نگل دیا ہے گذشت ہفت ہی برنالہ ہی میں سے نکلا تھا اور اسی طرح پر نالہ اس علی تعلق در اسی طرح پر نالہ اس دوج سے جوآ وازیں آج گفتہ سے بحل دہی ہیں دولان کی آوازوں کا علم دکھتی ہیں یا جو یا تی آج برنالہ سے بر رہا ہے وہ اس یا نیا نی علم دکھتا ہے جو گل بہا تھا کیونکہ کل جرآ وازیں گھنٹہ سے بھی تھیں دو آج کی آ وازول کے مشابہ ہیں اور جو یا تی کل برنالہ کی دوا تھے ہیا تھا وہ آج یا نی کل برنالہ کی دوا تھے ہیا تھا وہ آج یا نی کل برنالہ کی دوا تی علم منہیں رکھتے ہیں گئی ولی دلیل بنیں ہوسکتی کہ گھنٹہ کی شن شن اور اپرنالہ کی دوا نی تعلی جنریں بہت بعددگری اس میں اس کے بعددگری ہوئے کی بنا و براسی طرح ایک دومرے کو یا دند رکھیں گی حس طسدح بعددگری خوا کی بنا و براسی طرح ایک دومرے کو یا دند رکھیں گی حس طسدح بولے کی بنا و براسی طرح ایک دومرے کو یا دند رکھیں گی حس طسدح بولے کی بنا و براسی طرح ایک احساس کے تدریجی تجربات یا ہم بالکل علاجہ ہوتے ہیں۔ ایک کو دو مرے سے کو تی تعنق بنیں ہوتا۔ کل کا احساس کی موج دگی کوئی دع بنیں کہ کل سے احساس کی موج دگی کوئی دع بنیں کہ کل سے احساس کی احساس کا احیاک اور شرط صروری ہو دہ تمنال گرسشتہ تجرب کے بجائے ہو جمی تواس کے کا احساس کے احساس کی اور شرط صروری ہے۔ اس کا احیاک اور شرط صروری ہے۔

دو مفرط ہو ہے کہ جس واقعہ کی تمثال ہواس کو قطعی طور پرامنی سے
منسوب کیا جائے اور ماضی ہی میں خیال کیا جائے لیکن ایک سنے کو
ہم صرف اس طرح ماضی میں خیال کر سکتے ہیں کہ اس نفٹے کے ساتھ۔
ماضی کا خال کریں اور ان دونوں کے تعلق کا خیال کریں۔ لیکن ما صنی کا
ضی کا خوال کریں اور ان دونوں کے تعلق کا خیال کریں۔ لیکن ما صنی کا
منسی کا و جدانی یا ذاتی شعور موجودہ لمحہ سے بہ مشکل جند سکیفٹر تبل
مامنی کا و جدانی یا ذاتی شعور موجودہ لمحہ سے بہ مشکل جند سکیفٹر تبل
مان کی جا ہے۔ بعید تر تاریخ س کا اوراک نہیں بکد تعقل ہوتا ہے۔
مان کی جا ہے۔ بعید تر تاریخ س کا اوراک نہیں بکد تعقل ہوتا ہے۔
مان کی جا ہے و ہم میں صرف علا اے ہوتی ہیں۔ مثلاً کر شد ہمند
مان میں داتھ ہوتے ہیں مثلاً وہ سال جس میں کہ ہم قلا ان اسکول میں
ان میں داتھ ہوتے ہیں مثلاً وہ سال جس میں کہ ہم قلا ان اسکول میں

واخل تھے یا وہ جس میں ہم کو فلاں نقصان بہنچا تھا یہاں کسک کواگر ہم المنی کے کسی فاص زانہ کا خیال کرنا چا ہیں ہت ہم کو لاز می طور سے کسی نام یا علامت کا خیال کرنا چا ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں تو ہم کوکسی ایسے واقعہ کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اگر یہ نہیں ہیں تو ہم کوکسی کسی زانہ یا صنی کا قرار دا قنی طور پر خیال کرنا مقصود ہو تو دونوں چیزوں کا خیال کرنا عظوری ہے۔ اور کسی خاص واقعہ کوکسی فاص زانہ یا صنی کا خیال کرنا عظوری ہے۔ اور کسی خاص زائد ما صنی کا خیال کیا جائے اور ایسے دا تعات کا خیال کیا جائے واس اربی سے منصوص ہوں مختصر ہے کہ اس کے ساتھ اور اس کے بہت سے متعلقات کی خیال کرنا چا ہیئے۔

کین ما فظہ محص کسی وا تعد کوکسی خاص ال ریخ سے منوب کرنے کا بھی نام منہیں ہے بلکہ یہ اس سے کچہ زیا دہ جوتا ہے۔ اس کے لئے عنووری ہے وا قعد میری ماضی کی کسی تاریخ سے منوب ہو یا لفاظ دیگر بیرخب ال کڑنا چاہئے کہ مجمعے بنوات خود اس وا قعہ کا فلا ل وقت میں سنجر مبہوا تھا اس کے امر دہ حرارت ویکا بھی ہوتی چاہئے جس کا ذات کے باب میں ان تجرابت کے متعلق مبہت کچھتذکرہ ہوچکا ہے جن کو ایک شخص میں ان تجرابت کے متعلق مبہت کچھتذکرہ ہوچکا ہے جن کو ایک شخص

أينا كهتا ہے۔

مرمعروض حافظہ میں یہ صرور ہوتا ہے کہ اول تو معرو من زمانہ اعنی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ سرے اس زمانہ کا تعین اس کے نام یا اس تاریخ کے دیگروا تعات سے ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کریوہ قعم اس تاریخ میں ہوا تھا تیسرے یہ کہ انسان سمجتا ہے کہ یہ میرے سخر ہو کا جزو ہے ۔

(۲) اس کی تازگی یا د محاکات واعادہ
مسک واعادہ دو نوں کا سبب نظام عصبی کا تا نون عا دت ہے جو اسی
طرح سے عمل کرتا ہے جی طرح سے ایتلات تصورات میں کرتا ہے ۔
ایتلاف سے اعادہ ایشانیہ ایک عرصہ سے احیاد واعادہ کی توجیہ ایتلات
کی توجیہ ہوتی ہے ۔
نقل کرتا ہوں جواس قدر جامع ہے کہ میں اس برسوائے اس سے کوئی اصافہ نہیں کرسکتا کہ اس کے لفظ تصور کو معروض (دہ شئے اس سے کوئی اصافہ نہیں کرسکتا کہ اس کے لفظ تصور کو معروض (دہ شئے اس

4

زمانہ کا خیال کرتا ہوں جب اس کے ساتھ ملا قامت تھی ان است خاص کا خیال کرتا ہوں جن کے ساتھ اس سے ملا قاست۔ ہو ئی تھی۔ اس نے کیا کیا

اتما ياكون سى تكليفير الحِيا فى تميل - اب أكراس كروش مِن كسى بيسے تقدور پرسے گزر ماؤں جس کے سائنداس ام کا ایتلاٹ ہوتو مجھے اس کا اما فرراً یا وا جائے گا اگر کسی ایسے تصور پر سے نہیں گزرتا تو میرانجسس اس ، کئے بیکار ہو آئے - وا تعات کی ایک قسم اور تھی سے جو میں تو با منے (مینی اس امر) تنین کرنے شکے سئے کجسب اس کو ما میں جائے گا اکیا ترکیب استبال کرتے ہیں بلا استنتاء ایک ہی ترکیب کے ساتھ ربط قائم کرنے کی کومشعش کرنے ہیں جس کے نعلق پہلے سے یہ خیال ہوتا کے کہ حب ہم اس کویا دکرنا جاہیں کے اس فت باس کے یہ فریب داقع ہو حاسمے کی اگریدر لبطاقا کم ہو حاسمے اور ب ما تقواس کارلط ہو وہ واقع ہو جا۔ ء اور جوستخصِ ربط قائم کرتا ہے اس کی غرض حاصل ہو حاتی ہے۔ایک عام سنال لو - کسی شخص کواس کا دوست کوئی کا م کتبا ہے اب دہ اس سے اس کو تعبول نه جائے اسینے رو مال میں گرہ و سلسے لیتا ہے۔اس واقعہ ں کیو بکر تو جد ہوتی ہے اول تو کہ دوست کے کام کے تصور کا رومال میں الروال میں الرومال میں الرومال میں الرومال ایک ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ رومال ایک ایسی شنے ہے جس کے متعلق بیلنے سے علم ہے کہ اس پراکٹر نظر پڑھیگی اور جس وقت اس کام کے یا د آنے کی ظیر درجہ ہوگی اس وقت ہیا مت فاصلہ بر ، ہوگا۔ روال بر نظر بڑے ہی گرہ بر نظر بڑے گی ادر اس حس سے کا م کا خیال یاد آجائے کا جن کے ابین ایتلات قصداً قائم کما کمیا ہے -

مختصریہ کہ ہم اپنے مافظ میں کسی بھوسے ہوئے تقبور کی اس طرح ا سے تلاش کرتے ہیں جس طرح اپنے گھر کو کسی کم شدہ شئے کے سلکے

*شهالا کر*ویتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں ہم اس مقام کو دیکھتے ہیں جبر نے ہیں جن کے نیچے یاجن کے اندریا جن کے برابراس۔ شے کی صورت میں اس ۔ شعرے کی صورت میں اس ۔ نہیں ہو تیں۔ نینی ا عا دہ کی میشنر می بھی ایسی ہو تی سرے جبیسی کہ ایتلاٹ مری مونی ہے اور ایتلات کی میشنری مم جانے ہیں کر مصبی مرکزوں کا عظمے اور اس قوت کے علاوہ اس کے اور کو کی معنی ب اسکه کی موجود کی کا صرف مہی تبوت ہے کہ ا عاده دا قعاً و توع میزیر سی تخریر کے سک کے معنی میں ہیں کہ اس کے سیم ذہن میں آنے کا یا اس کو اس کےسا بقہ ماحول میں دو بارہ خیا ل کر**۔** ۱ ب کونگی انفاقی اشاره تجعی اس رجحان کو وا قعیت میں نتقل کردے گرخو در جمان کی منتقل بنیا د نتظم عصبی راستو**ں ب**یں ہوتی ہے ستع شاره اس قابل ! دسخربباسا بهته موتلفات یا ا ں -،ں ہر ہر سے موسعات یا استے وجود ہو نے کی حس یا اس بقین کو یا د دلا دیتا ہے کہ میہ واتعا ہو چکا حان ف اس سے میں ونوراً ہی آجاتا ہے تواحیا اشارہ کے سائندہی ہوجاتا ہے سے آتاہے تواحیا دیرکے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اعا دہ خواہ حبلہ سے ہو جو شنے اس کو مکن کرتی ہے (یا با بفا ظر د میگر سک کورہ مین را غنی را ستے ہوئے ہیں جن کے تجربواعاوہ کے موقع اور اشارہ سنے ایتلامن ہوتا ہے جب یہ راستے خمنہ کہو۔ ں قو سنگ کا موجب ہوتے ہیں اور جب یہ سرگرم کا رہو تے ہیں تواعادہ مصوحب بوسنے ہیں ۔

ایک سمولی نشکل سے حا نظر کی علت پور می طرح پر دا صنح ہو جائم دُ مَن كردِكُ ن كُرُسَفَة وا تعهد و کے موتلفات ہیں اور م کوئی جورہ خیال یا وا تعہ ہے جو صحیلے طور شكل كال وجوو (جن كو خط إب اور خط ب ج ظاهر كرتے بي) يساروا قعه مهوكا الغاظ سے ظاہر ہوتاہے اس وافظ میں واقعہ ن کا مسکب ادر ان رارِستوں میں رہاغ کا متہیج ہونا واقعہ ن کے واقعی اعا دہ کی *خسر*ط ہو گی۔ یہ بات بھی قابل عورہے کہ ن کا سکم شعوری حالت میں کو ٹی تصور کسی نا معلوم طریق سے جمعے رہستا ہو یہ نفسیا تی واقعہ نہیں ہے۔ان راستوں کا دماغلی رکیٹوں کے آرک ترین و ل ہیں ہونا ایک طبیعی منظہرا ور عضو یا نی حضو صیت ہےا*ں سے بنگل* یا یا د نفسی طبیعی واقعہ ہے جس کاایک پہلو حسان ہے اور ہے ۔ حسان پہلوان راستوں کا ہنیجا ن ہے۔ونہنی پیلو قعہ کا سعوری استحضار اور یہ لیتین ہے کہ ہم کو اسس کا مخقریا کہ صرف ایک افراضیہ ایسا ہے جس کی داخلی تجربہ سے ه تا ئيد مو ئي ہے اُور وہ يا كه وہ دما عنى حصے جواصل واقعہ سے ہتنج ہوتے ہیں آور جواس کے اعادہ سے منتہج ہوتے ہیں وہ جزفا ایک دو سرے سے مخلف ہو نے ہیں ۔ اگر ہم کسی گز سٹ تر واقعہ کا سی موتلفٹ کے احیا کر سکتے قوہم کو اس کی مار وقونہ ہوتی بلکہ اس

برسا ہوتاکہ یر بر بہلے میل ہور اسے ۔ واقعہ یہ سے کہ جد میں کی ایکٹیری میں ہے ۔ مٹیک ہے میں نے اس کو وہیں دیکھا جونہی ایکیڈمی کی تشال ونہن میں بیل<sup>ا</sup> ہوتی ہے اسی وقت تصویر أماني ہے اور اس کا دیمنائبی یا در ما آھے۔ **مافظه کی ا** جو واقعہ یا دآتا ہے نرض کرو دہ ا إنط ب بالأنسنَة م جران موّ لبغان كومتربيم میے جن سے ن اور آتا ہے اور پیشل محض سے رزلے وہ موجاتا ہے منط اب اسس کے اعادہ کے لئے موقع کرتا ہے بیں حافظہ کا دارِ و مدار تمام تر و اخی راستوں برہے ی خِاص میں میں اس کی عمد تمی وخو ہی کلید تو ان راست وں کی متعبدا ویر مبنی موگی اور کمید ان راستو کلے نبات پر ۔ ان راستوں ما نبات و دوام اِنسان کیے و ماغی ریشوں عنویاتی وصف ہوتا ہے ۔ اور ان کی تعداد منس اس کے زمنی تھ منی ہوتی ہے ہم راستوں کے ثنات داستھال کا ام نظری سے یا منویاتی سک ملے دیتے ہیں قرت مبیک بین جین اور بڑھا ہے ہے یرا فرق موتا ہے نیز اس اِت میں تف افراؤ میں ہی یا ہم بہر

اور اسی قدر تقیمی طور پر ن زمن میں محوظ رہے گا ۔ حتنی ز اس کو لادولایا جائے گا استے ہی اسس کے یا وقونے کے ر بحالاجاستنا ہے موثلفات ملکر تعلقات کو آیک جاگ بنا و یہتے ہیں ے یہ ہمارے فکر کا جُزوہن جا ہا جعے ۔ بن ایضے حافظہ کاراز واقعہ کو ہم یا در کونا چا ہتے ہیں اس نے ساتھ مختلف و ت قائم کینے جا نمیں لیکن اس کے ساتھ ہی امتیلاف قائم کرنا

الم كمكن من نظري حكيم كا حافظه الكُّلُّ عَرْمُعُمولي بوتؤطدي ان كومبول مُنبي حاً أبهو - مَكُن *پی خلد فرآمُوش موحاتی ہیں ۔ برخلا ف* ا کی عا دُت کیوں 'د النی جا ہے' کا ا نے ستھینیں کیا جاسکتا۔ اگر اس سے طالعه كابهترين طريقه موة أيكين اس سي

ما'فظه دماغی *راستوں پر*ہنی نہیں *اور یہ نظریہ نظرنا نی ما محیاج ب*ہے میری را مے میں یہ واقعہ خلط ہے میں نے چندس رسیدہ آکیٹر وا ں بات میں نہایت ہوشاری کے ساتھ جرح کی۔ دار کرتے ہیں'۔ یہ ایشے جال میکھینی جاگتے نے اور سیو داگر کی قیمتوں اور کھلاڑی کے کھیلو حس میں علا وہ ازیں اور کوئی خرابی تنہیں ہے ۔میری مراد ڈاکٹر ال مبروکر کی کتاب'' ما فظہ کو کیو بکر قوی کیا جا سکتا ہے'' سے ہے اِس کتا ب میں مصف عضویا تی قوت اسکہ اور جزدی اِشِیاد کے مسکِ مِیں المّیاز کی منہ سے ا رنے سے قاصر رہما ہے اور یو سمجھا ہے کہ کو یا دونوں کی ایک ہی طر یر سے اسلاء 'موسکئی ہے ۔ وہ تکھتے ہیں کہ میں اب ایک بیسے سن رسیدہ مرتفیں کا علاج کرر

كا ما فظ فراب موجكا رمي . اوراس كوير بات اس وقت رشام ابنی توت جس سے کہ براس کے ذہن برتقش ہو جا معاس سے کہا جا ا لئے کہا جاتا ہے۔ان قریقوں اور تعض اور فریقوں سے نظہ کو کار آ کہ بنا نے کی کوشش کی جار ہی ہے جو تقریبا بیکار بمطلق تقین نہیں کہ ہا وج دان تا مصیتو تکے اس فریٹ <del>بر</del> سے مجھ بہتر ہوگیا موگا ۔ زیارہ سے زیادہ یہ ہوا موگا ا تاس میں اس طرح سے تھو نسے گئے ہیں وہ اور ان کے لقات یا درہ کئے ہوںگے۔ بس جا خطہ میں جرکچہ اصلاح ہوسکتی ہے دبہ وِ اقعاتِ کے دہن ثین ر نے کیے عادِتی طریقتوں میں ہوتکتی ہے ۔ ذہن نشین کرنے کے نین طریقے ر ۱۱ میکانگی عمدہ اور پندیرہ ۔ میکانگی طریقہ یہ ہے کہ جس شنے کو اِد کرنا ہواس کو شدت تا خیر و عمرار ساتھ یا د کیا جا نے ۔ موجو دہ زمانہ میں مجوں کو سخنڈ سیاہ سے إنب

ريعير سے جو رضائها ياجا تا حب من لفظ جار واسطوں يني آ بھ سکا میلی طریقہ ہے ۔ ہے کا پہندیہ وطریقہ علاوہ ازیں کچھنہیں ہے کہ مطقی طور ميكانيكي تبيح اوراس كأفي مطابق حسب شبح كولي دركعنا مقعلوه اس کواس طرح سیماتیلافات میں کوند منتے ہیں کہ یہ ا إدولا في من مين موتي ال 4

مومالئيگا يتكن بيفاص موتلا إسے اسی طرح خیا ا يواكم وكلين اس احباس كى دهير بيرجيال وں کاعل غیرمرلوط ہوجا آ ہے دو نوں ے لیکن آیک کو ذرا پہلے ہوتا ہے او ط إر إرتجر به كيا<u>ے اور</u> میں نے تو اسٹے اویراس تُوحا نظرتي ايك صورت ابت موانع - مؤايه سم كر تعبض سابعة مالات دوبارہ سامنے آتے ہیں اور بعض نہیں آتے ۔ جو حصے یاضی کے مختلف ہوتے ہیں وہ انتداء شعور میں پوری طرح پرنہیں آتے ہیں کی وجہ سے اس وقت آور گذشتہ وقت کا فرق معلوم نہیں موتا۔ ہم ایسے موجودہ منظر کا سجر بہ ہوتا ہے جس میں ماضی سے آیک مشاہ ـ پرونیپه لیذرس جوایک مجھے ہو*ے مثا ب*رہیں وہ بھی اس واقت

یبی توجیه کرئتے ہیں۔اس دیل میں یہ بات منی قابل غورہے کہ جو نہی ماصنی کاسیا ق کا مل اور ممیز ہوجاتاً ہے تو تجربہ کی حیرت فڑائی ما تی

ز من کے علی سو دمندی میں فراموشی بھی آئی ہی ضردری ہے حبتنی کہ یا دواشت ۔اعارہ کا مُل سے متعلق ہم ں کبہ چکے ہیں کہ یہ بہت ہی شا ذیہوتا ہے ۔ اگر ہیں سراتنے یا د كنُرُمُوا تُع پِراتَنِي مِي پِريشًا في مِوطِبني كه لِمِه نه يا د رُ ہُنّے ا ِ درِ مَتِی تُو ای*ک گذشِت* به مت کی محاسمات میں اتنی ہی دیر میں کہ اس کو گذر نے وقت ملی تھی اور ہم اینے عمیل میں تھی

امثت میں وقت ہمیشہ مختصر ہوجا گتے ہیں اور محتصر ہوجا بے کر حذف ہو جائے ہیں مشرر بٹ کہتے ہیں کہ یا در تھنے کی ایا یم سے کہ ہم تو بھولنا جا سنے ۔ سبت سی شعوری حالتوں کو آگ

ہی نہ بھونی جا گئے اور بہت سی کو تھوڑی دیر کے لئے نہ مھلا سکتے تو نہا کو لی خیرا بی کی بناء پر منہیں ہو تی بکہ اس کی عمد گی اور تت کہ رستی کی دلیل

ا اِلعموم ہیںالٹوم <sup>یا ت</sup>تنویم کے معمول وہ باتیں بھول ما**جائے ہیںجوان کی فٹی کی حالت میں ہوتی ہیں** کئیکن بهای غنی کی باتیں ان کو درسسری غنی میں یاد آماتی ہیں ایسا ہی

'' ووگونتحنیت 'کی حالت میں موتا ہے کہ اس میں مبی ایک زنداً ى كو ئى بات دومهرى زند كى ميں يا زئهيں آئى ۔ ان حالتو آب ميں ا تشخفیتُ اورِ دو سری شخصیت کی حسیّت میں بھبی فرق تہوتا ہے ن ہے کہ تعض حاسنے ایک حاکت میں صحیح ہوں اور دوسسری ما میں بیکار ہوجائیں ۔ایسی صورت میں مکن سیخ کر صیت کے ساتھ ہی اس کاجا فطائعیی کار آید دبیکار ہوتا ہے۔ موسیو ہری حبیث نے مختلف طریقوں سے بیٹابٹ کیا ہے کہ ان کے مریق جوچیزیں بے میں کے عالمیں بھول اِنے تقے وہ ان کوحس کےعود کر آنے گئے بعد یا د آماتی ہں مثلاً وہ ایک مرتفیں کی کمنی حس کو ہر تی امواج کیے فرریعہ کچھ عرم لیلنے درست کر لیتے ہیں اور اس حالت میں اِس سے تنجیو ں مینہ لو اِن میر نے مان ص حرکات کر نے مثلاً صلیب کی علامت بنا نے کو آ ب بے حبی کا وقت آتا ہے تو ان کو وہ انشا یا وہ حرکا تِ سر گُرُ بنہیں آئیں۔ ان کاجواب یہی ہوتاہے کہ تصارے بائقیں تو کیجہ بھی نہ تھا ہم نے تو کیچہ بھی نہ کیا تھا۔ دوسے سرے دن جب اسی عمل سے ت داست موجاتی ہے تو انفیں گذشتہ دن کے واقعات پوری طرح پریاد ہوتے ہیں اور جو چیز اس دن انفوں نے اپنة میں ایمتی یا جو عام کیا تھا اس کو آباتھلف تبا کتے ہیں۔ ان امراضی واقعات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ امکانی یا دواشت ن ہے مُبنا کہ ہم خیال کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ وسیم ىپواورىعىن با تۈن كونطأ لېرتبول جانا اس امر كامېرگز نېوت نېتىن بوڭگە به طالات د گریه میں یا دند آئیں گی ۔ تمکن ان سے کسی طرح سے تعیاس خیال کی تا ئر آنہیں ہوتی کہ جار سے تجربہ کا کوئی جزوم طلقا ذہن سے اتر ہی نہیں سختا۔ <u>ا جو ا</u>

میم کسکو ہے۔

میم کسکو ہے۔

میم کسکو ہے۔

میر کر ہے ہیں ہیں ایک مرتبہ تجربہ یں آکر کل نظام عسی کو ہینہ کے لئے

امنی کر دیتے ہیں ہی بنا پر ان کی نقول زہن میں

میں ایسی کوئی تقل پید نہیں ہوسی جب کا نارج سے بھی ارتسام مذہوا ہو۔

میں ایسی کوئی تقل پید نہیں ہوسے توت ساعت کے بعد ممکن ہے برسول

بھری مناظر کے نواب دیجیں ہوے توت ساعت کے باطب ہونے

بیدا ہوا ہواس کو کسی صورت سے بی آوازی میں کیاں جو نے

نہی اندھے کے ذہن میں بھری توان کے اما دہ کے دیتے ہیں کہ اپنے

نیمی اندھے کے ذہن میں بھری تا الات آسمی ہیں۔ لاک کے یہ لفظ

بیدا ہوا ہواس کو کسی صورت سے بی آوازی میں ہیں۔ لاک کے یہ لفظ

بیدا ہوا ہواس کو کسی صورت سے بی آوازی میں ہیں ہوا کہ

میر ان نقول کو آئے ہوں گے مخیلہ یا تنس اس توت کو ایا ۔

مور پر فارج سے ہوئے ہوں گے مخیلہ یا تنس اس توت کو ایا ۔

مور پر فارج سے ہوئے ہوں گے مخیلہ یا تنس اس توت کو ایا ۔

مرب ان نقول کا اما وہ کر سکتے ہیں جن کی اصل سے مطابق ہوئی ہیں توتسنس کے مطابق ہوئی ہیں توتسنس

ہوتے ہیں ہے نہیں جریں ہیں ہیں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں ہیں سے نئی جزیں بن جاتی ہیں تو (Productive) اس کواخراعی کہتے ہیں حب ان کوانسخفا رائے مقر و ن ماحول کے ساتھ ہو تا ہے جس سے کہ ایک قت کو نغین ہوجائے تو احیا کے بعدیہ یا د داست تیں بن جاتی۔ مدر ا . . اشت سراعی کو شکر کے کہ ہیں ۔ جب ذہنے رتصد ہیں ایسے

میں یا دداشت سے انھی نجت کر چکے ہیں۔جب ذہبی تصویریں آیسے معطیات سے ملکر منتی ہیں جو اہم آزادی کے ساتھ ترکیب یا تے ہیں اور کسی سابقہ محبوعہ کی بعیبہ نقل نہلیں ہوتے توضیح منی میں مثل کاعم ل

ہوتا ہے۔ مختف افرا دکے بھری تالی میں فرق ہوتا ہے ۔گذشتہ ہوتے مجرات نے متعلق ہا رے تقبورات و تمثالات یا تو واضح و کال ہوئے ہیں یا ڈھند ہے بجڑے ہوئے اور ناقص ہوتے ہیں ۔ غالب کمان میہ تقبورات مجرد کے متعلق لاک و بر کلے یا دیگر فلاسفہ میں جو مباحث ہوئے ۔ ہیں ان کی دھ میں فرق تفاکہ ایک خض ان کو زیادہ کال اور تیز بناسکتا ہوتا ہے ۔ اور ایک تعبور نہ تو غیر فائم الزاویہ سوتا ہے اور نہ فائم الزاویہ

ذماً وی الاضلاع ہو آہے اور نہ ظیماوی الاضلاع اور نہ ساؤی الزولیا ومیاوی الزولی برکلے کہتا ہے کہ 'اگرکسی شخص کے ذمن میں اس فسم کے مثلث قائم کرنے کی قوت ہے تو بحث و مباحثہ کرکے اس کے ذہن سے اسس کو تکالنا ہا لگل ہے سور ہوگا اور نہ میں اس کی گوش لروں کا میں میرٹ بیچا ہتا ہوں کہتفلم اپنے اندراجی طرح سے دیکھ ہے لہ آیا وہ خود اس شکم کا تصور رکھتا ہے یانہیں ۔

اممی حال کک فلاسغہ کا یہ خیال مقاکہ زمن ا نسانی کا ایک معادی منونہ ہوتا ہے اور تمام اشخاص کے ذہن اس منو نہ کے مثلا ہر ہوتے ہیں اور یہ گذام نئم کی قوتوں کے متعلق جیسے کمثل ہے کئی دعا وی قائم کئے جا سکتے ہیں کے مقورا ہی عرصہ ہدا ہے کہ مبت سے ایسے انکٹا فات

ن موماتی ہے تجدیں ربگر جِيزُ و ں تھے متعا لبہ میں زیا و ہ ہے بشلاً اگر مجھے بجولوں ہے رکابی کا اعادہ کرنا ہوتی میں اس کی بوری طرح سے نصویر آ ارسکتا ہوں ۔
ہرشے جو بزرِقتی اس کارنگ باکل و اضح معلوم ہوتا ہے ۔ بیرے تنالات
کی دسمت میں بہت کہ تحدید ہے ۔ میں کمرے کے جاروں سلع دیکھ
سکتا ہوں میں دو تین جا ر اور اسس سے زیادہ کمروں کے خبی
چاروں اضلاع کا اس وضاحت کے ساتہ تصور کرسکتا ہوں کہ آگر کوئی
لوچھے فلاں کمرے کے فلاں مقام پر کیا چز ہے یاکرسیوں وفیرہ کوشار
کرنے کے لیے کھے تو میں بلاکسی دقت کے سنت سار کرسکتا ہوں جس قدار مساحد سے ساتہ میں حفظات و
صفحات کی تمثالات دعیمتا ہوں قبل اس کے کہ میں زبانی ومراؤں اس کے کہ میں زبانی دمراؤں ا

مجے سلوراس طرح سے نظراتی ہیں کہ میں نہایت ہی امیہ لفظ لمفظ دیمکم مسلوراس طرح سے نظراتی ہیں کہ میں نہایت ہی امیہ لفظ لمفظ دیمکم ساستا ہوں کہ جہ ہوتا ہے اللہ مجھے بھے چہ چہ نہیں مفہوم سے ۔ بہ میں خیر اسس کا کیا مفہوم سے ۔ بہ میں اس کی وجہ فیال ہواکہ اس کی وجہ فا کبا یہ ہے کہ میں ضرور تمثال دیمیتا ہوں۔ اوراس کا نہایت ہی تو یہ کہ میں مندر مؤردیل کے حیال کرنے کی کوششش تو یہ ہوت یہ ہے کہ میں مندر مؤردیل کے حیال کرنے کی کوششش اس میں دیا ہوں ۔ اوراس کا نہایت ہی کوششش اس میں دیا ہوں ۔ اوراس کا نہایت ہی کوششش اس میں دیا ہوں ۔ اوراس کا نہایت ہی کوششش اس میں دیا ہوں ۔ اوراس کا نہای کوششش اس میں دیا ہوں ۔ اوراس کا نہایت ہی کوششش اس میں دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کہ دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ک

مرا ہوں ۔ " میں صنوبی زمنی نشال کی طرف دیمیے کر ان الفاظ کو بناسکتا ہوں جن سے سلور شروع ہوتی ہیں اور ان الفاظ میں سے سی ایک سے میں پوری سط پڑھ شتا ہوں۔ اگر الفاظ ایک سیوسی سطرس بیدھے سوتے ہیں جمعے ایسا کرنے میں سہولت ہوتی ہے ۔ اگر ان میں وقفے ہوتے ہیں تو دقت ہوتی ہے بختاہ

Etant fait A des..... Que fiit..... Avec...... Unfleur..... Comme......(La Fontaine 8 IV)

*کا غذ مما کیا ر*نگ تفا تو میں اس *کاعبی* اسی قل ت بن سکتی ہیں۔ بلکہ يا ده بهتر ہوں کی فکر میں علاقہ ونمتجہ دوا ا ن موا دېږ ته بي په ان مي صرف يهي با و تی کہ ان کا احیادہت *سرعت کے ساتھ ہوسکتا ہے بگ*ان و آجا تا ہے اس کی توٹ فکر بڑھتی جاتی ہے اور ربطی قوت کم ہوتی ہے مبر ریایا تقالہ

وستور نغنبات

ا بنی حالت کی<sup>ا</sup> نهائیت مپوشیاری <del>-</del> ت ہوتے ہیں۔ اور ہراحیا میں ہوتے مثلًا ایک سایسی کو ما رچ محصن حیالی سیا*سی کی طر* ب نے مثا کہ و طمحے وقت اس کی مختلف جز نیات کے ساتھ کیونکه میرے تام مثا ہات میں زبان اِس ہے کہ میں مظاہر کا مثا ہرہ کرتے ہی ان کوالغاظ کے سے جب یہ یو چھا جا آ ہے کہ تم الفاظ کامثل ک ہے ہو تو دوہی جواب دیں گئے کہ واللہ ، که ان کی نوحه خاص طور پراس طرف ب ان کو اس کا بته نهیں ملتا کمریہ کہنا وش نتا لات زياره هوتي رمي يا حر تي خن ڪاتعلقٰ

لواورنسي شفتي ياسني لف مال بال بچ جاتے من پاکسی دور معلوم ہونے گئے . اس س کومن خسالی ہی نہیں ہ یں کوالیونارنگ کا فق ہونا اچرہ پرسے خی دوٹرنا المات جووا تغی طور پر انقباض عُضلات کی دلیل ہوتے ہیں ت بہت مکن ہے کہ رونا ہوں ۔ ہرجی ایج میر کہتے ہیں کرتھا کی تعلیم یا فہ اله اللي سي الحرين عنال ديكي من سي اس كوار دوى شال سے بايا۔ ایک ون میں اپنے مکان میں واخل ہور انعاکہ ا جانگ میرے خروسال بچے کی انگلی درواز میں آگئی ۔خوف کے عالم میں میرے بھی اینی اسی انگلی میں در دمسوس ہونے لگا حس میں بچہ کے جوٹ گلی تھی اور یہ در دمین د<sup>ن</sup> نگ ر ہا ''

ماں رہا: اندھے بہرے گونگے دمثلًا لورا جمین) کامتش کی ہم ہے کہسی اور حرکی مواد تک محدود ہوگا۔ تیا م نا بنیالمسی اور عضلی تمثیل رکھتے ہیں: جب اس بوجوان کوحس کے موتیا لبند کا اداکٹر فرینیز نے علاج کیا تھا مختلف مربع اور داکڑہ کا تصور نہسیس قائم کمرسکا حب تک جو کچھ میں دیکھ رہاتھا اس کا میں آبنی انگلی کے نقاط کے ذرایعہ سے اس طرح سے ادراک نہیں

گو یا میں ا ن کو وا قعًا**جو**ت ی دماغی حارثه کی و حبر سیے اس کی تمام بصری تمثا باوران كي ساته هي اس كيلمي قابليت لمانعي مبينة حصد خ علاده جواسس ميں نسي فسم كا فرق واقع نه

ا کی طرق دو مختاط نابر تا ہے ۔ یہاں کہ گرخس پُیز کی اس وق ہے وہ مُل جَاتی ہے اب اس کو ایلیا کے عرا معارز ابنی یا دہیں اور باتی ہو مردر عبل اور ہورام بن سے بچر مجی یا دہنب جم کرتے وقت اس

ے و واس کا اعادہ کرتا ہے تواندرونی ساعۃ ہے اور اس محے بعد ال**فا**ظ ا دام ہوتے ہیں یہ ل ہوجائیں تو ی می اگر شمعی تمثالات اچا که ہے۔ ہاریے ذہنی تمثا

ا پہنچنے کے بعد وہ کمان کو اس طرح سے حرکت دیتے رہتے ہیں جسے
معلوم ہوتا ہے الجی بجارہے ہیں لیکن تاروں کو چوتے نہیں سنے والا
ا بنے مثل موالی آوافرندا ہے جواصل سے کچھ حفیف ہوتی ہے و یا منوا و اماعت
ماب میں وکر آئے گا میں ایک واقعہ اور جی سیان کئے وتیا ہول خس کی منوز توجہ نہیں ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حیث مشا بدین
حس کی منوز توجہ نہیں ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حیث مشا بدین
(ہری ایک میرائم سی ایچ فیری پر وفیہ اسکاٹ اور مسٹر فی سی اسمتھ اسمتھ ہوتی ہے اس سالے کے ان اشاء کی جن کا کہ وہ اپنے شرقین میں اسمتھ معلوم ہوتا ہے کہ گویا خور شکیداس فعل سے متعامی طور پر در مائدہ ہوجاتی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ گویا خور شکیداس فعل سے متعامی طور پر در مائدہ ہوجاتی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ گویا خور شکیداس فعل سے متعامی طور پر در مائدہ ہوجاتی ہے۔

إب

ومحامواتي اور ايتلاني إعال مب کی شوخی اور آنو نا کو نی بر هرمانی ہے اور شابه ہوں تین کسی اعتبار۔ ما لب اوراک کی بڑی داغی ترانط ایتلا*ت کے ددیم را* 

ایہ چلے نمیز ومتین الفاظ کے بینے ہوں کے اسی طرح سے افیزا من الحب بیاری بہت زیادہ شدید نہیں ہوتی توبیل سے نفطوں کے بجائے الملا لفظ استعال کا ہے۔ ایسا صوف شدید مالتوں میں ہوتا ہے کی زبان سے موزوں لفظ بھی نہ نگیں۔ ان وا قعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایتلا فی سلسلے کس قدر نازک ہوتے ہیں لیکن اس نزاکت کے ساتھ مالمی راستوں کا وہ تعلق کس قدر قارک ہوتے ہیں۔ شراعی بنائے قیام بیوتی ہے اکدان کی ایک تعداد الرب المان کی ایک تعداد الرب المان کی ایک جعوال ایک جعوال ایک جعوال ایک جعوال ایک جعوال ایک جعوال ایس منتوک ہے اس کا میں ہوتا ہے کہ اس سے اس کا میصل الفاق وقت کے المحمد میں ہوتا ہے کہ دریہ اسے ب کی طون مانے والے نقطے سے کی طون مانے والے نقطے کی طون مانے والے نقطے سے کی طون مانے والے نقطے سے کے سائے کا فی ہومیائے گا گا ہو جو پہلے تو اس نقطہ میں سے گذرے گا ذرائے گا کی جو میائے کا فی ہومیائے گا گا ہو جو پہلے تو اس نقطہ میں سے گذرائے گا کی طون مانے کی گا تی ہومیائے گا گا ہو جو پہلے تو اس نقطہ میں سے گذرائے گا



اوراس سے ب کے تام راستوں میں سے ۔ ب کی وان جتنی ترقی ہوتی مائے گی اس سے آکی امیدا در بھی منقطع ہوتی جائے گی ۔ اس میورت میں 1 ویب کے ساتھ جونی آلات متلازم ہول کے ان کے میوونیات ہوں سے تو ملکی وہ ملکی دولین ان کے مابین مشا بہت ہوگی ۔ اگر میں چھوٹا ہوگا تو مشا بہت ہی محدود ہوگی اس فرح ضعف ترتین إب

میں بیری منظم ان کردنوں کی مثالیں بیان کروں گا۔ بہلا عنوان زیادہ اہم سے کیونکر اس میں ایک تورا دستقل دھو کون کی ہے جوسب کھاتے ہیں اور جن سے صوب بہت تجربہ اور شق کے بعد بچے سکتے ہیں۔ بہلی تم مے دموں کے ایک توریم ترین مثال ارسلو سے دقت سے جلی آتی ہے

رت کی انگلی اور بھر دو مری انگلی رت کی انگلی اور بھر دو مری انگلی س کیا جائے توالیہ اسلوم ہوگاکہ دن س سکان کے دونمتلف نقطوں در ہے ہیں نتہا دت کی انگلی کاس مراج میں نتہا دت کی انگلی کاس

مبر سوا المورانی انگی کا مسیعی کوملوم ہوتا ہے مالانکروہ دخیقت وقی ہوئی ہے ۔ ہم کوس دوملوم ہوتے میں اوراس کی وجہ بیہوتی ہنے کہ ہم ان کو سکان کے دوملی دعلی دفقاوں سے منسوب کرتے ہیں دونوں انگیوں کا کمسی رخ معمولاً سکان میں ایک جا نہیں ہوتا اور جو ٹا یسی ایک چینر کونہوں چھوسے اس وقت جوشے ان کوشس کرہی ہے ہی جسسے دو جگر معلوم مرور ہی ہے دبینی ایک چینر کے بچائے دوخلوم موتی ہے۔) دھول کی ایک بہت فری تعادالیسی ہے جن میں کم مردی ہوائیں مول کی ایک معمولی اصول کے مطابق ترجانی کرسے ہیں آگرہے ہیں اگرہے میاس

ملُّومُ مُهوتی میں حب

ررہی ہے یہ بہتی سے معمولی اورا غلب نتیمہ اخذ کرنے کی ب میں لگا دیا ما تا ہے اور اس سے ہم کو یہ خیال ہو ما تا۔

ت وہی شنے ہارے سلمنے ہے۔ ذیل میں ایک عام مثال نقل نوراً أتُحْدِ طُولاً مو گا اوراً طرمی آلمیں اس کی طرف دو زیا دہ غورکریے کا موتعرنہیں ملتاکہ یہ اس رنگا ہے اور خبگی مرغ کے یا قی اد صابِ و بتاہیے ۔لیکن مار کینے کے بعد حب التحييبي مبواب معييه بصرى ا درآك كے مِياتِه زمهٰني له مجھے یقین نہیں آیا تھاکہ میں نے بھی مرغ کے بجائے ارکیا ہے " رکی طرح سے زمن معوت پرست کے اندیشہ میں بھی اگر کو بی ا ں موجو د کی کے معنی ا خذکرے گا ۔ لڑکا آنکہ محولاً کھسلتے سيح كذريتے وقت عاشق اپني معشوقه ي د بصری وسمعی دصو کے موسکتے جن سے ان کے دل مول رمیں تابت ہونا ہے کہ محض د حدوکہ ہی وحوکتھا۔ ر تے ہوسئے بیسیوں مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ انتظاركرد لإتعاجب سيمجع كمرج مانا تعاكما وإنك نے ایک موٹر کا دیکے سائن بورڈ پر نہایت امیمی طرح سے

اب

نام شکل وصورت کا آدمی تمعل می بلانسداسی کوسمجه اتحالیک نے کے بعد مجھے اراد ہ مجھی ٹولی اور کوٹ کو اس کے شابہ لا تعدا دہویتے ہیں ۔ ادِ راک آن انزار ایتلاب کے طور پرمطالعہ کیا ہے اور ظا يتمام وكمال نفسي حالات بربيو ناسبيے بيني اس كى طب ت یا بدالفاظ دیگراس کی سیت اس کی عا ای - به عیتیت مجموعی تمیرے نزدیک تو داکم لیوس افعلى وانفعالي موسكة كيكن عمومًا موجوده جنرو دو نور مي

وقت کہتی ہے کہ موکیا یہ واقعاً سب ماتھ

نے بیان کیے تھے ا*ن کوا و ہام کیا ما* تا ی مختلف مدارج ہوئے ہیں ۔ ان ۔ سے بینا جا ہےء ۔ اکٹرا وقات ان کے متعلق یہ کہا ما تا۔ الانظرسے غورکیا مائے تو بیعس ہوتا ہے مع جبیں کرکسی تیں سنے سکے علی سے م میم کی حنیف اقسام کوامهام کا ذب کها م**ی**ا کسیے ۔ او **ا**م کا ذ كے معمولي تشالات اور او ام كا ذهب مي فق بير

تي بين - ان كو اندروني آوازين كِما جاناً سبعه أرَّحيه يه موضا الكا مخلف موتى بيريد غُل سوحانين - آخرالذكر انفرا دي تنكل م وشارجع کئے میں اس ری عمر اطهاره سال کی تھی کہ ایات دا ر و مفتکویس معروف عمی - میں اس قدر پریشان محی نا دانتگی کے مالم میں فرش پر سے ایک ہاتھی دانت کی سلائی

، کہتے کہتے اس کے کم کوائے کمجیشے کوایے ۔ دوران گفتگو میں میا ہتی تھی کہ میں اپنے بھائی کی رائے معلوم کرون جن سے مجھ نیر س ت تھی اب جہ مرتی ہوں تو وہ کرے کے وسط میں میریہ بیٹے اً تے میں ان کے بازُونیے معمولی اندازسے مطرے میوئے ہیں ۔ا مر میری بریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے چہرے یہ ن کو مجھ کے سے ہمدردی نہیں ہے ۔ اور وہ میرے ط میرت داستعا ب نے میرے غصہ کو تحفظ اکر دیا اور و ہ ک م چند منطب کے بعد میں بھائی کی طرف مطبی کاکر ان۔ روں لیکن و د حاج کھے۔میںنے پوچھا کہوہ کہے علوم موا کہ وہ اس کرے میں تعمینی کب مجھے اس کا کھیں نیرایا یہ خ کئے موں کے اور کسی نے دیکھا نہ ہوگا ۔ کوائیڈٹرھ کھنٹے کے لعد وہ ورمجه برقت تمام اس امرکا یقین دلا یاکه شام وه کُمرے کہیں قرب وج نجارکے ہدیان میں اولم کا ذب اولم مادی اور دھوکے لمے مدئے موستے ہیں۔ بمنگ انیون بلا دونا کے آر ہم اس اعتبا نفرادی واقعات جومیں نے جمع کئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں۔ ا و ہام اور دھومے اپیناٹزم کے معمولاں میں او ہم بہٹ آسا تی کے بغی زمان سے کچہ کمدینے سے موجاتے میں مثلاً م . ایک نقط بناکاس کی طرف اشاره کرکے کہویہ جنرل گرانگ شما فوثو. و معمول کو نقطہ کے بجائے جنل کا نوٹو نظراً کے گا۔ نقط سے نو مثال کوخارجیت لمجاتی ہے اور جنگ کے اٹنارہ سے صورت۔

لرود با آس كا آئينه برغمس فوالواس كو البطه دو اصعے منطباً دو ہے گاکہ نیوٹو کو بڑا کردیا ہے فوٹو کو دو گونہ کردیا سبے ہے۔ برطالت میں معروض کا کچھ حفتہ لا آلات مس سے

بھی ہوتے ہیں بینی خقیقی واقعات حوادث ا موات وغیرہ کے مطابق ہم سے ہیں اور یہی پیمید کی کا باعث ہے۔ او ہم کا پہلے بیل هلی طالعہ مطرائی منڈ کرنے نثروع کی تھا اور اس کو نفسیا تی خقیق کی کمیٹی نے حاری رکھیا ۔ انتباری نفسیات کی بین الا قوامی کا بحرس کے فار ہے ہیں۔ امید ہے کر این اعدادو تبار اکثر حالک میں جمع کے طار ہے ہیں۔ امید ہے کہ ان مجموعی مساعی سے کوئی شموس نیتجہ براکد موگا ۔ یہ واقعات حرکی خود حکیت اور بے خودی وغیرہ کے واقعات میں مل جاتے ہیں اور وسیع تقابلی مطالعہ کے بغیر کوئی مفید نیتجہ براکہ نہیں ہوسکتا۔



## ا وراک مکان

عاقل والغ انبان کی حیثت سے ہمکوان اشیاء کی جہامتوں شکاوں اور فاصلوں کا متین اور بظاہر فوری علم ہوتا ہے جنکے درمیان ہم رہمتے اور حکت کرتے ہیں۔ اور علاوہ بین ہمکو حقیقی مکان کائجی آیک غیر صحدود تصور ہوتا ہے جس سے عالم قائم ہے اور جس میں بیتام الحیاء واقع ہیں۔ بدایں ہمہ ایسا معلق ہمارا ممیز علم کیونکو ترقی کرتا ہیں نفیات میں یہ ایک متعلق ہمارا ممیز علم کیونکو ترقی کرتا ہیں نفیات میں یہ ایک متعازی نفیات میں یہ ایک متعازی میں ایک متعلق ہمارا ممیز علم کیونکو ترقی کرتا ہیں ہوگا کہ اس میں مبحث براستدلالی اور تاریخی پہلووں سے بحث کرتے گی نجایی ہوگا کہ اس میں مبحث براستدلالی اور تاریخی پہلووں سے بخت کرتے گی نجای کروں گا جو محصلو قرین صحت معلیم ہوں گے۔

روں گا جو محصلو قرین صحت معلیم ہوں گے۔

نیدت کی طرح تام حسوں میں جم بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہم کہا والی شعنی درو وہل کی تجاری کرتے ہیں سا عصبی درو وہل کی تجاری کرتے ہیں سا عصبی درو وہل کی تجاری کرتے دیا دو ہوتا ہے۔ چہرہ میں خفیات سا عصبی درو وہل کی تجاری کرتے دیا دو ہوتا ہے۔ چہرہ میں خفیات سا عصبی درو وہل کی تجاری کی تجاری کرتے دیا دو ہوتا ہے۔ چہرہ میں خفیات سا عصبی درو وہل کی تجاری کرتے دیا کہ جو ایک کی تجاری کی توری کے جہرہ میں خفیات سا عصبی درو وہل کی تجاری کی توری کے دیاں کی تجاری کرتے دیا گائی کا دیا ہوتا ہے۔ چہرہ میں خفیات سا عصبی درو وہل کی تجاری کی توری کے دیاں کی تجاری کرتے دیاں کی توری کے دیا گائی کرتے دیاں کی توری کی تا کہ دو کھیا کی توری کی توری کی توری کی توری کی توری کی کرتے ہیں دو وہل کی توری کی دو وہل کی توری کی دو وہل کی توری کی دوری کی دوری کی دوری کی کرتے ہیں کی توری کی توری کی دوری کی کرتے ہوتا ہے۔ چہرہ میں خفیات سا عصبی درو وہل کی توری کی دوری ک

ی بڑی معلوم ہوتی تھیں۔ بلندا وآندل -

TAY



شکل نمبرہ¥ (مرتبہ دیبر) طانقاطی برکار کی نوک کے اصل رامہ: کرظا کے

اب میا بہلا دعوئی یہ ہے کہ یہ امتدادیت جو ہر حس میں نظر آتی ہے اگر جہ تعض کی نسبت بعض میں زیادہ ترقی یافتہوئی ہے اصلی کا ص ہوتی ہے مکان کے شطق بعد میں ہم کو جس قدر نجی قطعی علم ہوتا ہے وہ سب اسی سے امتیاز ایتلا ن وانتخاب کے اعمال سے افرامیہ

سے ہوہا ہے ۔ فیقی مکان کی تعمیہ انوزائیدہ بچہ جو پہلے بہل اپنی آنکہ اس دنیا میں کھولتا رسست و امتدا دیت کا تجربہ ہوتا ہے

یکن اس کا بہ سمجر ہر ایسا ہوتا جس میں متعین حصوں جہتوں جہا متوں ا اصلوں وغیرہ کا مہنوزامتیاز نہیں ہوتا۔امکالاً توجس مومیں بچہ پیدا ہوتا ہے دہ بہت سسے منقولہ وغیر منقولہ حصوں میں نقیبم ہوسکتا ہے جو کسی فاجس کمیہ میں اس کے وجود اور باہم ایک دوسرکے سے متعیر نبیتیں

۔ کھتے ہیں۔ نیز امکا نا اس کموہ کو بجیشت بھوعی مختلف جہتوں میں مارچی عالم کے اور مکانی حصہ ملاک وسعت دےسکتے ہیں لیکن واقعا میں کے علاوہ جومکانی حصے ہیں بچہ کو ان کا احساس نہیں اور نہ خود میں کہے کے حصوں میں اس نے ابھی نتاز کا جے عرکے پہلے

س کمرے کے خصوں میں اس نے ابھی انتیاز کیا ہے۔ عمر کے پہلے سال میں اس کی تعلیم کا سب سے بڑا جز دیہ ہوگا کہ وہ ان مکا تی تصوں سے واقعت کہوگا اور ان کو تفصیل کے ساتھ پہلے نے اور W. W.

تناخت کیے کا ۔اں مل کوعل تعمہ میکان حقیقی کہہ سکتے ہیں ک مراتحت چندآور اعال موتے ہیں۔ اول تو پیکه کسی نه کسی وقت مجموعی معروض یا احساس نظر میر ت نطرما زائفة كوم رہ کے مطابق کرکے کہا یا جاتاہے اور اسی طرح معروضات مس رغیرہ کو معروضات نظرہ دائقہ کے مطابق کرکے بہمانا تعقل اس طرح ۔سے ہوکہ کویا یہ گرد ومیش کی ں کے مامین واقع ہتے جنگی کہ بیہ دنیا بنی ہوئی ہے جو تھے یاکہ ال مروضات کے لیے یہ ضروی سے کہ لية سأتمر نام نهاد سرابعا دي طور بر مرتب نظر آئي -کی پنجویں یہ کہ ان کی طب متول کا ایک دوںرے کی نسیت سے بہ ہونا حاِس سئے بینی انفاوی طور پر ان کی حیسا مت کا اندا ذہ ں ہے۔ ب ہم ان اعمال کو ترتیب وار کیکر ایک ایک کرکے سمجت ر نہیں کیونکہ باب ہ امیں اس بر کا فی سج مجموعی ساحت ادراک میں سے اس کے متحک تیز اور روسٹس رنگین حصے توجہ کو اپنی طرف منعظمت کرنے ہیں اور بھر معلوم ہوتا سبعے کہ یہ علیٰدہ حصے ہیں جنکو یا تی ساحت لظریاساحت بس گھرے ہوئے

ہتے جس سے ہماری ونیا سکانی اعتبار

شے قرار دیا جاتا ہے وہ سب ہے مظا ہر ہم کو کسی و بھی جیامت کیساتھ واضح طور پر مٹائز کیا اُں معلوم ہوتے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ آواز اور ہی ، معلوم ہوتے ہیں۔ ب ب رسمبھی شافر کرتے ہیں جب ہم نہ توشئے ہیں۔ لیکن جب ہم انکو دیکھتے اور چھوتے دہ توی ہوتے ہیں۔ بیسہم ان خواص دہ توی ہوتے ہیں۔ بیسہم نا*ن کو قرار دیستے ہیں اور خود خواص کے متعلق ہم میسمجھتے ہیر* ہے گردہ کس حبن کے مکا بی علایقی صلب موکراً حس سے بیدا ہوتی ہیں ۔ اس میم کی صوب میں پرمو*ملتی ہے۔ اکثران میں متلانیا یہ تغییر ہوتا* لو بھی پہنچیتے ہیں۔ اہلاہم اس امر کے میں ہوتے ہیں اور ایک وسے ان کوہم آیک ہی مبدے خیال کر۔

ے میں خلل انداز ہوتے ہیں اور ان پر ایک وتی ہیں۔ چونکہ اشیار کی نوع

*ں کی طرف نشقل کرتے ہیں حب سے اس کی شبیہ* درمیان <sup>ا</sup> ہیے ۔اس طرح سے دو کوازیں یا دو تسم کی بوان حرکار

٨..

بلبه

سے ہم ان کو ایک ہی جگہ پر سمجھتے ہیں۔ یہی مال ہمارے ہاتھ کا ب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ذاتی حسیت سے لمتے میں کہ ہاتھ جو کسر کا وام المتول كو أيك سمجم تسكته مِن -لَكِين يه صرف الأ

بكهاس امركايقين مبوكه أتكهه اوريث ہے ۔جب شنے حرکت کرکے انکھ سے ایے علائق ک ں اس کے مثال سے پیداموتی ہے اگرجہ وہ ایک بی بہا ملقم م نه بولیکن اِس قیدر تعنیر برونی ہے کہ بھشبکی مُکانی احساس ے کی نظرافدار تی اس قدر کامل ہوتی ہے آ سے بیلے ہم ینہیں کہ سکتے ، کے کر کمیہ کا بتایا جاتا ہے)اس کی نہایت عمد کی سے وضاح ارتے ہیں مصوریسے نے سب سیے شکل کام یہی ہوتا ہے کہ آجت نظر کو مختلف اشیاء کی نبکی (بینی ابتدائی حسبی) جسامتوں کو براہ راس**ت محیوس کر**ہے ، کئے اس سے کو *بھر سید*اکر نا بڑتا ہے جس کوسکن آنکھ کی ے ۔ بعنی اس کو بھروہ لمفلاندا دراک پیدائرنا چا میئے جس میں مصر میں میں اس کو بھروہ لمفلاندا دراک پیدائرنا چا میئے جس میں <u>صب</u>عض دعبے معلوم ہوتے ہیں اور اس کا نشھوز نہیں ہو آگالی کے کیامعنی ہیں۔ ہم ب سے مصومی مفقود ہو جاتی ہے ۔ ہرمعلوم شئے کی تساہ مامتوں میں سے ہم ایک کو حقیقی بمجھ کرانتخاب کر لیتے ہیں ۔اسی کو نت محمیة بین اور باقی کواس کی علایات خیال کرتیم بی تیتیج سے متعین موتی ہے ۔ اور پہ جسامت پیر جريم كواس وقت محسوس بوتى ب جب شيئ أكموس ات فاصله بريوتي بي بری اعتبار سے اس کی کل جزیلہ ہے کا بوجہ احمن امتیاز موجا تا ہے ۔ ی نا صلے پرہم ہرشے کورکھ کر دیکھتے ہیں اس سے دورموڑ ہم کوی حد سے ریا ده میمونی معلوم برتی ہے اور قریب بیوتو مدسے زیا ده طری معلوم بوتی ہے الرك اورجيو شف المساس أى طرف ومن كومنقل كركے كا فور بو مالتے بين

لیونکہ یہ ان کے سب سے زیادہ اہم منی کی دیشت رکھتی سے جب کھانے می میزرنظردور اناموں تو اس امر کو نظر اند از کردیتا موں کہ دور کے کلاس اورر کابیاں میرے اس سے کاس ادر رکابیوں سے چھوٹے نظرآت ہے اس علم کی چکا چو ندیں جیب ماتا ہے مجھن تصوری نظراً نے ہیں اور و ومنفرجہ۔ دیوار کے کا غذوں فالبینوں پاکا غذ کے وں پرجو دائرے سے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیناوی سی فنکل کے لفطرآ یا کرتے ہیں متوازی خطوط دورسے الیسے معلوم ہوئے ہیں ک ویاایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں انسانی سرحیوتے معلوم تے ہیں۔ اوران بر لنے والی انسکال میں ایک سے دوسرے میں جو تغیرات بهوتے بیں و ه لا تنابی اورسلسل موتے میں -کیکس اس تغیریم - بات بهیشه نمایال طور رِمعلوم برتی ب لینی و مفکل بهیشه دیمی میں رہتی ہے جریم کواس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم شکئے کوسب سے زیادہ آسانی ادر ممد گی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ اس دقت ہوتا ہے ج ہماری انکھیں ادر شئے د د نوں معمولی حالت پر ہوتی ہیں میمولی حالت میں ہاراسرسیدمعا اور ہارے بصری محوریا تومتوازی موستے یا با قاعب مک سے ساتھ آیک دوسرے یہ ائل ہوتے ہیں فئے کی سطح بھری سطح سے انتصابی ہوتی ہے اور آگریشے ایسی ہوجس میں بہت سے خطوط ہوں **تو** يدايسي مالبت بمي مونى جاسية حسست يه خطوط تابه امكال سطو بهري كم یا تومتوازی موجائیں یا انتصابی -ایسی ہی حالت میں تمسام انشکال کا ۔ دورے سے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اورالیسی ہی طالب میں تام ہے بیانس اور نیصلے ہوتے ہیں۔ اکثر حسیس ا درحسول کی علامتیں ہوتی ہیں جن کی مسکا نی قیم

ھی مجھی **جاتی سے** بے جب معمولی کے علاوہ کوئی اور *بصری س*ہوتی الیساخیا*ل کرستین جسیباکه اس کومنمو*لی حالت بس د<u>ست</u>ج مری ان سے یمبی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہراور اصلیت می حیرت اگا ربر باہم تبادلہ موسکتا ہے مکن ہے جوشکل میلے نظام بریفیا وی موسلوم ہوتی ہو وہ ابضیح معنوں میں دائرہ معلوم ہوئے گئے مَمَّن ہے ایک ستطیاج سلیب ٹیڑھی ٹا گار کی معلوم ہو نے گئے اور ٹیڑھی ٹانگوں کی علوم ہونے گئے ۔ س طرح ٹیڑھی نظرکی کوئی سی مکل اصلی نظر کی سی دوسری ممکل سے اخو ذہوسکتی ہے۔ اورجب ہم کوکسی اول الذکرنسیم کی شکل کا اح رکو کفامیت شعا ری اورسا دگی کے قانون کا اتباع کرنا پڑتا سے جو ہاری کا ونظراندانكردسيتين سي ميم كواس كانهم موالنا - برمكن فيقي شف كى علامات تومتعد د ببوتی بین اور خود کشنے ایک ببوتی -علامت سيقطع نظركه سيمهم كوري ذمبني آسائش واطبينان نصيب بوتا ہے جوتغیر بذیر اور آنی جانی تشالات کو غیر تنفیرا سار کی خاطر ترک کریسے عنصيب بوتاب يبسري تجربات كيجم غفيرس سع جندم ولي افتكال ما اس من انتحاب كرناكه يهيم كواجري سيادات كاكام دين الفاطي خيال كرنية صود سے بجائے چندمقرر حکرود انتخاب کرتے ہیں

گراس طرح سے کوئی بھری حس دوسری بھبری حس کے یا مدلا دینے ت مض بوسكتي سيرمس كوزيا وجفتيقي خيال كيا جاتا مي توايا حاسبہ کی حس توبر حداولی ایسے خاکق کی علایات ہوسکتی ہے جودور مرکی معروض ہے۔ بواور ذائقہ بم کو سرکہ کی بول سیب یا بنیر ( جو نے رکھی موٹی نظرآتی ہیں ) کی موجو دگی کا یقین دلا تے ہیں یصری ن كى طرنب ذبن كونمنقل كر-تييين اوركمس حس معروضات بعيارت زین متقل کرستے بین - اس تمام ترتبدل اور انتقب الی اعا وه بيق بوتاب كاعمد ماليك فيح سي وحس بم كوسب یا دہ دلیسپ ہوسکتی ہے اس کے متعلق بیخیال ہوتا ہے کہ یہ اس شيحكى اصلى تقيقت كوبورى طرح يرنطا مركريري سب ريراي انتخابي عليت كى مثال ميرس كاذكر ضفيد (١٩٠) برا چكاب -بعد الشيافاصل إيه واقدسب سے نيلے برسلے في اسپے جديدنظريومين بياك كياتفاكه حسمحف علامتين يوتين مي اورجب يدايسي و کوبیداکردیں جن کی یہ علاِمتیں مرو تی ہیں تواس وقب ان کا کام ما تھ اس امر*یرز ور دیا تھا یہ علامتیں فطری نہیں ہ*وئیں ملکہ ایسے خواص ہوتی ہیں جومحض تحربتی بنا پیشے کی اصلی خصوصیات کے ساتھ ایتلاف عا ستے ہیں ۔انھیں خصوصیات کا بھریہ ا عادہ کرتی ہیں - برکلے کہتا ہے ی وبعیری احساس می کوئی جز ومشترک نهیں ہوتا م ، کے ادقات اس کے منظر کا خیال کرتا ہوں یا س کا خیال کراہوں تواس کی وجه صرف یہی ہے کا اس ے بیلے بار ہم<u>م</u>ے ان دونوں سے حس ایک ساتھ ہوے ہیں مِثلاً جبہم کتے ہیں توہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شے مکتنی ووریج لیکن بر کلے سے زدیک فاصلہ کا یاحسا ٹیکی شنہیں پیکٹنا کیونکہ برکلے سے نز دیک مكان خارج كاايك نقطة شبكيكوايك نظرى سيمرسكم رسكتاب اورفاصله جس قدرم في

ينقطه وليسابى رسيحتا أنكه سي شئ كوجو فاصله ببوتا سيم ر کلے بھری معروض نہیں کہتا بلکہ معروض اس قرار دیتا ہے جس کی ہم ، بصری علامتوں کا احساس ہوتا ہے مثلاً تمثال کی ظاہری مقالا ك كا دمعندلاين يايريشاني تطابق وتقارسب كآنكهون ميرد باؤ- فاص س کہنے سے برسطے کی یہ مراد ہے کہ اس سیم تعلق ہار افاقر المكول كى عضل حركت كى تقدار كے تصورات ۵ میں متفق میں کہ حو**حا نورانحضا ا** درآن**کھد**ا ) دونوں کا سكتے ان كو فاصله يا بيد ثالث كاكوتي تصور نہيں ہو س مے صبح نہیں معلوم ہوتی ۔ میں اس واقعہ کو نظرا نداز ئے تمام حس حجم کیے حس ہو تھے ہیں اور پیکا تبلاقی ا من میں است ہی ناقص طور پر فاصلہ کا متیاز واندازہ نظر داس میں کتنے ہی ناقص طور پر فاصلہ کا متیاز واندازہ کہتے ہیں کوئی جیٹی شنئے نہیں م*وسک*تا۔ ا و ر نەمىں اس واقعە كونظرانداز كرسكتا ہول كە خاصلە كوچىپ ميں ننظرۇالت ۔ فاص بصری احساس ہوتا ہے۔اگرجیمی عضو بعبار اکوئی ایساعضویاتی عمل نہ تباسکوں میں سے تغیر نیر بدارج سے ساتھ . احساس با قاعده مطابق بول- بداحساس الى تمام بعنرى علامات امِرَا سِيجِي كابر سلى ذكركر ناسب، للكه ان سع طاوه ارببتك ہے ۔ لیکن بیدا ہونے کے لعدیہ بصری معلوم ہوتا ہے اور ساحت نظ اور مناب ایک موجہ کے موجہ کا موجہ کا معام کا م کے دونوں نجدوں سے کچیمنتلف معلوم نہیں ہو تا۔ جسامت فاصلہ اور ساحت نظر کی زیر و بالا اورجیپ ورا مامتوں کے باہم مساوی ہونے کا آسانی کے ساتھ بیتہ جل سکتا ہے او س سے الے تجربات مس سے مدد لینے کی چنداں منرورت میں ایسے ماؤرک

ومسيد مواكرهم حبيية تواست عقلي ل جائي تواسه مدابا دي من مدارج میں برانگیخته کرکے، یہ میلے دوسرے اوزمیم مطابق جوالمي بيان كئے ما علي سيل ت وشکل کو ظاہر کرنے سے لئے متخب کرلی جائیگی فنے کی بمائش کرے گی آور یہ شنے اور حم ى مومائيں تھے جبس حالت تامیں تواس کی تومنیے کی چنداں صرورت ت درمیش بهاینی د ه شنهٔ ایک حیطری-ان میں نظراتی ہے اور تھیرا سینے ایک را کھوم نہیں را ہے وی انہوے ترب ہے۔ اس تبديج ميموني موتي حائے گي- اس کار ے گی فرض کروکہ یہ حرکست ایک معمولی تجربہ بن جاتی سیے ۔ خالباً ذہری ىلابى روممل كەسىچە (جويىر پۇئاجان كەس بوسكىچايكار كاسوليات اس کوایک متغیر فتے کی جدیل مینت سے بجائے ایک ر عمق ہوگی وہ قریب سے سرے سے نہیں بلکہ دور کے سرے لی لیکن کس قدرمت کی حس میر کی کونسی شئے اس کی مقدار کی بیائش کرے گی ں وقت چیٹری کابیدی سراقری سرے میں چیپ جاتا ہے اس وقت

اس کے فاصلہ اور قریبی نقطهٔ کے فاصلیمیں جوفرت ہوگااس کو کل حیوری اوى مجمعنا عا بيئ ليكن اس ك طول كوجوال كي بجرى خسر س کا اند از وکر کئی ہے۔اسی وجہ سے ہم دیکھیتے ہیں کردیا ىقدارىي بصرى احساس ومن كى مقرره مقداروق كى ت بن جاتی ہیں عمیق مساوی ہرجا تا ہے عرض کے فاصلہ کی جاکش يقةً مِيهاك بركل في كما تعالم به اور انتقال ذبن كانيتج بوتي بي كل عن مصری تخربواس سے بیداکرنے کے لئے کافی ہے جسکا وہ علیٰ سے ہے۔ پیکان پی الیکن آگرمیہ برسطے کا یہ دعویٰ غلطا تھا کومز بھبری تجربہ سے پیکان پی الیکن آگرمیہ برسطے کا یہ دعویٰ غلطا تھا کومز بھبری تجربہ سے يا كامرُ تَى تِنْهِ كَسِينَتُم سَفِّ فاصله كا ادراكنين موسكتا ليكن أس في ية البيك كرك كربار فتلفحس إعتيار وسعد كيكس قدرمتضا دومختلف بي اوربها رس ادراكا سيمكاني تقريها ارتيب وتعليم كانيتجه موتے بين نفسيات كوبہت ترقي ى مكان ادرعالم بصر بصرى مكال ادرعالم ب - ان دونول عالمول یعہ بمکواس امرکا علم ہوتا ہے کہ معرومن بصری سے کمسی حدو دمیر کہیے تے ہیں۔جولوگِ ہیدائشی لمور پرمو تیا بند کے مرتفیں ہوتے ہیں در میرطبی امداد سے ان کو شفا ہو جاتی ہے ۔ توج محت عمل حراحی سے سیلے نیا محض کمسی تنی اس کئے ابتداؤ جوجیزیں ان کونظرا تی ہیں ان کھے و میم طوربر نام کینے سے قاصرِ سیتے ہیں - اس تسم کے ایک م بِوَل اس كَي أَكُوس أَيك مْتْ لِلْمِ فَاصلِدر كُلِّي كُي سے پوچھا گیاکہ بیکیاہے توائس نے جاب دیاکہ طالباً " بیگورا ہے اس تسم منے مربینوں کو آنکہ ہے اشیا کے اضافی فا صلہ کاحر مضارات مل كوئى تصور ہوتا ہے - اس تعمى تمام بيشانيان ت ، جلد رفع ہو جاتی ہیں اور <u>نئے بصری حسٰ ہبت ط</u>ارا <u>سینے آ</u>ئے کو

س کی معمولی زبان میں ترجمه کر مسیقے ہیں ۔ تم ان واقعاست سے یہ مرکز ٹابت نہیں ،وتاکہ بھری حس مکانی نہیں ہوتے ۔ ب*کہ ان سے صرف ی*ظام بوتا ہے کدنصری مسول میں وہی بدلوا ورعلائق دیکھیے سے لئے جو بیار سے لمسى اور حركى تجربات ميں موت مطيح آتے ہيں عالمت سے ايک وقيق **ماسہ کی من**رورت ہوتی ہے۔ مامل به به که اگراول توجم به فرض کرلین صول میس امتدادیت کی تفوریسی متعدار قدر تا موتی ہے اور دوسرے یہ کہ ا*ن سے ساتھ م*الکہرتے وقت ذہبی ہیں امتیازانتخاب وایتلاف کی معمدلی قویس بونی جاسیس توا دراک مکان کی مل آریخ کی توجبه موسلتی ہے ہاری الفراجری صول کامفہ وستیر برتارہتا ہے ایک ہی ص اعتبار تامت شکل مقام وفیرہ کے اس کی رسیم ہوتی ہے کا اکثر لوگ و کہتے ہیں کہ اس قسم سے اوصاف حس کا متجہ موہی نہیں سکتے بلکہ وعبران یب وغیرہ کی کسی المالاتوت سے پیدا ہوتے ہوں تھے۔ایکن یہ واقعہ يُرديوده حس سركمحه علامت بن سكتي سبح اوركسبي ايسي شيخ كي طرف اشاره رسكتى بب جس كوزيارة مقيقي خيال كياجاتا أويه فرض بجيح بنيركأني توجيه کر**د تیا سے کصف**ت امتیدادیت کو ذہن کی کوئی افوق الحس توت پیممت تحربات سے بیداکرتی ہے۔ Tr

التدلال

اسدلال کس کو اسم انسان دی تما حیوان به اور قدیم اسفه

اسدلال کس بهایم والغام کو فاص طور بی اسم معراقرار دیاجا است بین اسم کا است کا کیسل بهی سب که عقل سے کیامراد ہے یا اس فاص علی قاجس کو است کال کہتے ہیں اورائیے محکی کا بیت میں اس کی سلاسل کہتے ہیں اورائیے محکی سلاسل کی بیت میں ہما ہوت ہیں۔

اسم سے محکو کا بیت حصد سے مثالات سے سلاسل کی تو ہوتا ہے جس میں سرایا ہما کی طرف اس سے بیلے کی کوئی بنال نہی تو شقت کی مسلوسل کی ہوتا ہے میا کا باعث بوتا ہما کی کوئی بنال نہی تو شقت کی مسلوس کے جوانات ہی میں مکلی اس سے بیلے کی کوئی بنال نہی تو شقت کی مناز کی ہوتا ہے جوانات ہی میں میں مکلی اس سے بالی اس سے بات کی مناز کی ہوتا ہے کی مناز کی ہوتا ہما کی اس سے بات کی بنار کی ہیا کہ بیت کی بنار کی ہیا کہ بیت کا باعث ہوتا ہما کی اور نظری دونوں تسم کی جوتا ہم کی اس سے اور ہم اس کی مناز کی ہم ہوتا ہے یا مشاہبت اور سے شکلی ان سے ارتباط کا باعث ہوتی ہے اور جہاں ان دونوں جیز دل کا استرائی موتا ہے وال جمہدت ہی کم خیر معقول ہو سکتے ہیں۔ اصوالا اس تسم کی غیر ذمہ دارا مزاکلی میں مدود کی خیر معقول ہو سکتے ہیں۔ اصوالا اس تسم کی غیر ذمہ دارا مزاکلی میں مدود کی مدود کا خور میں مدود کی مدود کی مدود کیا کا کا باعث میں مدود کی مدود کی مدود کی مدود کی مدود کی ہوتا ہے وال جمہدت ہی کم خیر معقول ہو سکتے ہیں۔ اصوالا اس تسم کی غیر ذمہ دارا مزاکلی مدود کی مدود

ومجمع كبيا ماتاب وهمجردنبيي بلكة تجزبي مقرون بمرتى بس غروب أفناب كا ہے اس عرشہ جہا زکویا دوا ہے جس سے میں نے گزشتہ ركا ميں جہازے واخل مونے كے نظروغيرہ كى يامكن ہے غروب آفتار ولى علائق كاغلبه بوتوذ بن غيرشا عرابذ موتاب آكرشا وزين متقل بوتويم السيضغص كور تے ہم تھوڑی دیرابد دسکھتے ہیں کدور ا علم ہوتا ہے کہ کونسی شئے نے - مثلاً سورج سے افسانو*ں کا خیال ک*ر-، ہمارا ذہن قدیم زانے سے وہن انسانی کی خوبی کوم ز آنهٔ **مال کے شارمین** کی تنگ خیالی پرنفرت کااحساس م اشاء كى نسبت او معاف كاكم خيال كرتے بين موا ، تر ت لال نہیں ہوسکتا- بینی اس کومھیج معنے میں اس كه سكة - استدلال من اگرجه بم است نتائج كومقرون است ياء خيال كرسكة بن مرمض ايتلاني فكرك سلاسل كي طهرر ارنب دیگرمقرون استیاع سے فورا وہن منقل نہیں

مروتا یمقرون اشیاء کے ساتھ تعلق تور کھتے ہیں لیکن ان سسمے اور ان اشیاء کے مابین مدارج موتے ہیں اور یہ مدارج واضح وبین قسم کی مج ا مخصوصیات موتی میں مجرد دعام بزعیت رکھتے ہیں -ات دلال ل ے نچونیتی بکالا جاتا ہے اس کسے لئے بیضروری نہیں کہ جس مقد سے یہ تکل رہ جے اس کاکوئی یہ عاوتی یامشابہ موتلف ہو۔ عمل ہے کہ یہ ایسی شننے ہوجس کو ہا رے سابقہ تجربہ سے کوئی تعلق ہی جہوا ورانیسی شئے ہوجیں کوجوم تقرون اشیاء سے سادہ ایتلا ف سے ذریبہ سے کہمی سیدا ہی نیہوسکتی ہومیفول تسم کی سادہ فکر (جس میں تجرئبر اصنی سمے مقہرون ا شیاد محض آیب دوسر لے کی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہیں) اورات لال میں سے برافرق ہی ہے کہ فکرتج دبی محص محاکا تی ہوتا ہے اور فسسکہ اسدلالى غليقى بوتان تجربى متفر كممي السيد مقدمات سنيتجر نهيس نکال سکتاجن سے مقرون عمل اور مو المفات سے وہ نآآ شنا ہو تا ہے-یکن اگرکسی اشدلالی کے سامنے ایسی مقرون چیزیں آ جائیں جن کو اسس نے نہ پیلے جھی دیکھا ہوا ورن ان کا تذکرہ سنا ہو تواگرہ ، عمدہ استدلا لی ج وطرى بنى ديرمين وه ان سے اسيے نتائج اخذكرك الله على ط بالكل كفار وہو جأمیں سے -اسدلال ہی ہم وغیر معمولی مشكلات سے إبز كالتاب اليسي مشكلات سيجي مي بهاري تمام ايلاني فراست ا در کل ده تربیت جس می جم ا در حیوان شرکب بین محض بلیکار ثابت ہوتی ہے ۔ استدلال کی میج | نے معطیات سے روبراہ ہونے کی اس فاہلیت کو سار المام کا سے سار المناماۃ فصا قار دیتے ہیں۔ یہ اسس کو ا بهماسندلال كامنطقي فعسل قرار ديني بير سي يه اسس عام ایتلافی فکرسے فام طرح سے متاز کردے گا ں سے ہم یہ کہنے کے قابل موجائیں گے کہ خوداس میں کوسی خصوصیت ۔ اس میں تملیل وتجرید کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ایک تجزی متف ، واتعدكو بدنينيت مجموعي ديدب ميعار مجالز كرد مجمعتا سب - اوراس كي

كجيش نيس جاتى اور أكركوئ مشابه يامتلازم جزونبس لمت اتوموجاتا نبے برخلاف اس سے استدلالی کرایے کرائے اس کے کسنا مو وصف كايته جلاتا سبي -اس وصف يا خاصكو وهكل واقعه كالازمى حصد قرار دتياج اس وصف میں اورخواص یا نتائج ہو تتے ہیں جواس واقع میں انبک حلوم نہو کے تھے لیکن اب جبکہ پیعلوم مرویکا ہے کہ اسمیں یہ وصف ہے توانکا ہونالازی ہے۔ داقع مامقرون جزوكا نام فرض كرو اسب وصف لازمى ب ب ادروصف كافاصدفرض كروج ب تواس صورت میں اسے ج کا انتاج بنیرب سے واسطہ کے نہیں ہوسکتا ونكه ب استدلال مين حدثاب . يأ حدا وسط ہے جوا اک لمحه بعلے لازی إردى مي مي استدلالي اسيخ اصل مقرون كي جكّه اس سيح مجرد وصفتُ ب کو دید تیاہے بھوبات ب سے متعلق صبح ہوتی ہے اور جوں ب ا مثلازم ہوتی ہے وہ اسے متعلق صیح ہوتی ہے اور اسے متلازم وتی ہے ۔ چوککہ درحتیقت ب (کاایک جزوہوتا ہے تواسدلال کی یول تعربین کرسکتے ہیں کہ کل کی جگہ اجزا اور ان سے معانی و نتائج کو د سیے کم لوات لال کہتے ہیں اور فن استدلال کی د ومنزلیں ہوتی ہیں -اول فراست مینی اس امری قابلیت که ب ا مین کهال جیمی ہموا ہے۔ دوسرے علیت بینی ہے تشائج متلازم ومعانی کوفی الفورذہن میں سے آسنے کی قابلیت میں سے آسنے کی قابلیت أكربهم مولى قيائسس يرنظر دالين ب-ج ہے ا نے سنے ومعلوم مور کا کہ مقدمہ ٹانی مینی صغری رجس کو بعض او قاست تحت ا میں کہتے ہیں۔) کے لئے فراست کی صرورت ہوتی ہے اور پہلے مینی کہر

کے کئے ذیانت اور علمیت کی ص*رورت ہو*تی ہے بالعموم علمیت فرام ت زیادہ تیا *رہتی ہے کیو نکہ مقرون اشیاء کے نیے بہلوول ۔* وقديم أصولول كويا در مكفئه كي قابليت سنئ مقابلهم ہرے تم یا یا جا" ا ہے ۔اسمی وجہ سے استدلال سے اکثر واقعات میں ری ایونفوع کے تعقل کا طریق ایسا ہوتا ہے جو کارکے لئے بمنزلہ ہے قدم گراس میں شک بنہیں بہشہ ایسانہیں ہوتاکیو کہ یہ واقعہ غير خير ونامعلوم بوسكتاب اوريه اس مع ببإلى يه أوراك كرا ب بهج سے تعقل كرف كا أيك طريقه وروعوکی کسب سے ایک مجرد یا کل قضیہ ہے ۔ دونوں کے را ندا زکرے ہیں اور محض اسی کی ط<sup>و</sup>ف توجہ کر۔ ں ہوتے ہیں ۔حتٰی کہ ایک خطاعبیسی سادہ شئے جس کو تم کاغ یے ہوا*س بی*اس کی شکل اس کی لمیا انگ<sub>ا</sub>س کی جہت اورائیکے محل و توع ، ہی ہتیں ہے بلکہ یہ تھلے سرخ رجگ کا بھی ہے بھاری مغی ہے ہوتی ہیں جی کا ہم کوعلم تھوڑا ہی تھو طاکر کے ہوتا ہے اور واقع ک کسی ایک شی کو دری طرح سے جانے سے معنی بیول سے ت كاعلم حاصل موضحيات - مرشف ياتو بالواسط مرتف سي

کھتی ہے۔ اس سے متعلق بوری طرح سے واتفیت حاصل کرنے ، من المأس سے تمام علائق کا علم ہو- لیکن سرعلاقہ اس کا ایک - ابسالزادیہ ہوتا لجس سیے کہ انسان کے سريك كأدمى اسيخ ليح ہے کدا شے میل روز اردیل سکتا ہے ۔ کرسی نبر ہے کہ اس کی اتنی جہ وخطیب صرف اس وصف کوانم بمحتا ہے کہ یہ فلال احسا متا قربوسکتاہے - اور ناٹک کا ختلم اس وصف کولیتا ہے لئے صرف اس قدر خرج کرسکتا اے اس سے زیا د ہزمیں ان ے مل انسان میں سے وہ خاص اوصا ف جی لیتا یتے سے تعلق ہے۔جب تک کراس بہلوکا اس کو دہنے تعقل نہیں ہوجا تااس وقت تک وہ احتدلال سے اسینے کے صحیح لى نتائج اخذنهيں كرسكةا - اورجب وه يه نتائج اخذكرلتيا ہے توانسان مان اس سے نظرا مراز ہو تھتے ہیں۔ <u> قرون وا تعه کے تعقل کرنے ہے۔</u> مسيقے بن بهي) تو يہ بالكامسادي بول -ووايك موقع برايك. و ایسے دوسے موفق بر بالکا عیرُضروری معلوم ہوتا ہے مثلاً میں ا ب وقت لکمدر ایموں اس وقت بیر صروری ہے کہ بیں کا غذ کو الیسی ملے سمبھوں جس پر کھنے ہیں ۔لیکن آگرین آگ میں جلانا چا ہوں اور وئی اور شنے آگ بلانے کے لئے نہ ملے تو کا غذتے لعقل کالازم ج

، اس کوآتش گهرشتهٔ تمجمعهال ا در مجمعے اس وقت اس · رعلائق كاخيال كرنا صروري نهيس - في الواقع بيراكث ع جوآ نثير النج جوثري اور دس النج لمبي ے ایک بڑوسی کے کمبیت میں جو تیم را۔ ے مشترق میں واقع ہے یہ مشئے امریکہ کی ا ا فی ہوگی کیکن جو تحدیم کسی نیکسی عنوان کسے شه نبے النسانی جا نیداری اوریج سے کاملے ے سے صرورت کا عذر بیش کرتا ہوں اور صرورت دا ورعلی فطرت مجھ پر عائد کرتی ہے ۔ آبند اسے انتہا تک ج بجارممل کئے گئے ہوتی ہے اور میں ایک وقت میں ایک بنظام عالم کوچلا تاہے اس سے متعلق اس سے میں دنجیعتاہے ۔لیکن ہاری تومیاسقد ئی خاص کام بھی دموسکتامطروار نیر سف اپنی ا فی میں ایک رکھے کواس طرح مار اکہ اس سکے دل یا ما نەنەبىي لىكا مالكەممى*ن اس كىطونىپ نشا نەلگا*يا لریں گئے توفیکار ہار ہے ایمتو نہ ہے گا۔ ہما راحا ب اور مم کواشیاء کے تقوارے تھوڑ ے حصوں پر حلہ کرنا ما ہے۔ ں کلیت کونظرانداز کردینا چاہئے جس سے عناص فطرت میں یائے ماتے میں میم کوچاہئے کہ ہم اپنی وقتی دلجیسپیوں کے اعتبارے ایک ایک ابك

رکے لیں ما*س طرح سے ایک وقت کی طرفداری کا دوسرے* وقت کی بے اعتبائی برل ہوجا اسے بیرے نزدیک اسی وقت او "اک ذہن انسانی کی اصل روح ہے۔ آگرے دور ان طبعاً اس قدرط فدار واقع مواہے مردو نول کو بہ خیال کہ کوئئ وصف ایسا نہیں ہےجوکہ حتيقةً فَلِمعاً صروري بور القابل تصور معلوم بوناب، مبرت كواص ں کو وہ بناتی ہے جو کھیے کہ یہ ہوتی ہے کسی اصل وص مض بین کیونکہ یہ محض کھھنے ہی کی ع ے علا وہ اورکسی غرض کے لئے نہیں میں متعلم کے ذران مِعْ جُواْس كى ايك ذراسى غرون دينى نام لين ك كف مفيد ۔ فی ایسی شنے بید آگر نے کے لئے جس کی عام طور پر ضرورت ہے۔الیسی یا رس حقیقت ان اخراص سے تجاوز کر حاتی ہے اور سرمنفذسے میموس سے ہما ری غرض اس کامعولی نام اور وہ اوصاف جن کی اس نام سے ہارا ذہن نتقل ہوتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کے جنیں۔ ديد بي كمحنى شيمي الل نيس بمنى يه شي كى توكم اور بارى زيا و ں جاتی ہیں ۔لیکن ہم بررجحانات وتعصبات، ا بی اور ذہن اس قدر کند موجاتا ہے کہ اسپے عام بیا داساء اوران سے اشارات سے ہماہی اور معموم قیمت مسوب تے ہیں۔ شئے دراصل وی ہوگی جوعامیا ندسے عامیا ندنام ظاہر کرتا ہے

فیرمعمولیاساد سے جوچیزیں ظاہر ہوتی ہیں و ہمحض عارضی اورنسبتُ غیر حقیقم ہے۔ ب کنے اس مغالطہ کو دیا دیا تھا یسکن اس کے مثنا خرین میں۔ ہاں تاک میں جانتا ہوں کوئی اس سفالطہ سے نہیں بچا ور پہنیں سجھ ت صرف علی اعتبار سے ماصل ہے اور یہ کہ استند ہوتا ہے جومیری اغراص کے کٹے اس میں اس کے مقابلہ میں اس کے اور تام (وُصاف کو نظرا نداز آ شے کو ان است یاء کے زمرہ بیں شار کرتا ہوں جن میں کہ ، موتا ہے اس دصف کے اعتباریسے میں اس کا نام رکھت ابول ی شیع کی حیثیت سے میں اس کا تعقل کرتا ہوں جس کیے اِن وراس طرح اس تعین کرکٹے نام کیتے اور تفقل کے متعلق دیگر حقائق مجھے وہ کو معلوم ہو نے مگلتے ہی ہے ہر قرار دیے مائیں گے اس اب لیں مختلف ش نشخ سے مختلف نا م اور مختلف تعقلات ہوئیتے ہیں۔ لیکن روزمّرہ ر غیرمتزلزل اہمیت کے اوصات ہو تے ہیں اور ایسے نام یقین کر کہنے ہیں کہ ان طریقوں سے مطابق ان کا تعقل کرنا ما دی ہے. مالانکہ ان سے تعقل کے لئے پیرا بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ اور *بوسکتے ہین فرق پیسے کہ* یہ ہمارے گئے زیا د ہ مفد ہوتے ہیں ہ ' نندلال ہمینیکسی زمنی دلچیس کے یقے ہوتا ہے۔ اُب معل است تدلال شے عسلامتی بنور کی طب دف ا

ب ج ہے ا ب ہے

ا ج ہے ب کو فی الحال مقروں واقعہ مظہر یا حقیقت ربینی آ کے اصل جو ہر کی چینیت سے معلوم و تنخب کیا جاتا ہے ۔ لیکن اس دنیا میں ب کازمی طور پر ج کے ساتھ نظر آتا ہے اب ہم ب رحس کو ہاری ذاست نے اسے معلوم و نتخب کیا تھا ) کے واسط سے ج محتعلق اسٹلارکتے ہیں نؤ

اب دیجھو اگرج ہمارے لئے کوئی اہمیت یا قیمت رکھتا ہے اب کامعلوم و منتخب کر نا ہرت مفید موا۔ اس سے برعکس آگر یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو بھریہ موا اک ہم اکا نفعل کسی بہتر جوہر کے ذرتعیب

سے کرتے ۔ نفسیا تی نقط نظر ۔ سے آج سٹروع ہی سے اس علی پر فالب ہوتا ہے۔ ہم ج یا ج سے سٹا بہ کسی شئے کی فلاسٹس کر د ہے ہیں ۔ میکن ہمیٹیت مجموعی اگر آ پر نظر ڈا تتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں ملت ا بہم آ ہیں کسی

یسے نقطہ کی تلاش کر لئے ہیں جو جاری ج تک رہب ری کرے اگر ہم ت مے نویم ب کو معلوم کر کینے ہیں کیو بخد سب ہی ایسی تھ ت ہو تج سے بغلق رکمنتی ہے۔ اگر ہم اج سے بجائے د کے متلاشی

مون اور ایک وصف ن داستے ساتھ والبت ہوتا توہم ب

استدلال بیشکسی خاص نیج تک۔ میسنینے یاکسی استعباب کورفع کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس سے لئے صرف بہی خروری نہیں کہ خفیفت زیر بحث کی تعلیل کر کے اس کا تجریدی طور رتعقل کرے بلکہ اس سے لئے ریمی ضرور

ہے یہ تقاضیح ہواوشی طور تیفل کرنے کے بیمعنی ہیں کہ اس محب ر د خاصہ کسکے

ریعہ سے اس کانعقل ہوجواس منتجہ مک لیجا کے حبس کک است لال فی الحال نتائج استدلال کک مکن ہے انسان اتفاقًا بھی پینے جا ئے م حقيفت اسندلال بى كانيته يتمار ليكن يرسجى بوسكتا فيمك منینوں اور نضویروں سے کھیلتے وقت الف قارس نک بینج کیا ہو۔ ، سننے میں آ ہے ہیں *جسٹلنی کر*اکر در واز ہ کھولم ن حسرکت انف تا قاصیح بوجا ہے اور اسب جرکت دروازه کی تنام د کال مالت ہے ابنلاف ہو مائے توادر بات ی فاف آ دمی کے جل میں استدال کی قوت مہوتی ہے وہ پہلے علوم کریکا کہ کونسی شنے دروازہ کے تھلنے میں مانع ہے - بھراس ت کی تحقیق کرے گا کہ دروازہ کے کو نسے ہے میں خرابی ہے آیا ) نہیں یا در واز ہ تو کھٹ میں جمرکررہ کیا یا اور کچھ خرا بی ہے یا دیوانه اس استدلال کے بغیر مجی اس درواز ہ کے کھونے کا لوم کرسکتا ہے۔ مجھے یا د ہے کہ ایک گفتٹہ چلنے چلنے رک جا تا نخفا مرے گھرکی خا دم۔ سے معلوم کیا مقاکہ اگراشکو ذراآگے كرر كمعد يا جا تك توبه كلنے كا كاركنى مفت كى ادھ يوبن كے بو ب ہے جس کو ایک نغلیم یا فنہ آدمی پایخ مندط میں دریا فت ب طالبعلم كاليمپ نے حسِ كى جمنى اگر لو تقریبالل پنج کو نہ انکھادی جائے تو بہت برای طرح سے بحرائتی ہے . بڑی کہ د کا وش سنے بعدا تفاقاً معلوم ہوگیا تھا۔ اب میں بہت یک کیل سے دریعے سے ابھارے رکھنا موں لبکن میرا طرز عم وعون كاليتلاف ہے شئے كى خرابى اوراس كاعب لآج \_ كيكن ايّك

وا قف کارشخص پہلے خرا بی کے سبب کو معلوم کرتاا دراس سے علاج فرراً باطر میتا۔ ایک شخص کو مبہت سے مثلثوں کی بیا کش کے بعدیہ معلوم مِوْمًا ہے کہ ان کا رقبہ نصف قاعدہ اور لبندی کئے حاصل ضرب سے بادی بروتا ہے اور جب وہ اس کے منعنق قاعدہ کل لیکن ایک استرلانی برگز اس قسم کی زخمت برداشت نہیں کرتا ۔ وہ ی ہوتا ہے -اس کے معلوم کر لیے کے لئے اس کوا ور چند زا بُدخلو هینیخے کی ضرورت ہوگی اورمہندس کوشکل کی صل خصوصیت نمعلوم کم لئے اکثر اس فیمر کے استدلال کی ضرورت ہوگی ۔ اصل خصوصیا یہ مہونی ہے کہ شکل کو <sup>ا</sup>نئے خطوط سے کونسائغلق ہوتا ہے اور بر نغلق اس و قت یک واقع نہیں ہوتا حب تک نمځ خطوط کھینج نہیں دئے جائے اس کی ذاست کا انحصار نغلق کے محسوس کرنے پر کو بُس استدلال میں دوا مر قابل غور ہیں ۔ ؓ اول تو پہ کہ خر دمنتزع اسر تمام دا قعے کے ساوی قرار دیا جاتا ہے جس کا کہ یہ جزو ہے اور دوسہ یہ حراد کسی ایسے نیتھے کی طرف زیادہ وضاحت سے ساتھ ذہن کومنتقل حبس کی طرف کل واقعه آتنی وضاحت کیے ساتھ ذہبن کومنتقل مذکرتا ہا توں پر تھے دیرگرے تقصیل کے ساتھ بجٹ کرتے ہیں کو (۱) فرض که وکه بزاز ایک منهان دکها تا محاورس اس کو د کہتا ہو ر*یب نہیں میں اس کو* لینا نہی*ں چاہن*ا۔ ایس

اس کا رنگ اُڑر یا ہے۔ یہ را کے گؤمکن ہے بیج مولیک یہ استدلا نہیں ہے بلکہ محض تجربی ہے۔لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اسس کے رنگ

ب کوئی جزو ایسا تبھی ہے جو میں جانتا ہوں کہ کمبیا وی طریقے برغرائیا ہے اور اسس کئے رنگ اڑجا کے گا توسیسرا فیصلہ استدلاتی ہوگا

ے کا نضور جو کیڑے کا ایک جزو ہے کڑے اور ربگ<sup>ی</sup> کے اُڑ لوحرکت کی ایکشکل خیال کرتا ہے ا ل داخل بولے سے پہلے کھا تی ہیں تو وہ اس قسمے کی چیزوں کے شعانی جیح تمائج اخذ کریلے گا اگرچ<sub>ه</sub> اس کو اپنی مدیث العمریں مجھی آئِ کِے تج تَفَا نَ مَهُ بِهِوا مَهُو \_ اور اسْ كَصْحِيحِ نَتَاجُجُ افذكر كَ يَ يَهِ وجُهُ مِهِ كَيَّ ی فرض کئے ہیں وہ اس کے ذمین میر بن ما نينيكم - يه نضورات محض متنزعه احر ہے جن سے گرمی پیدا ہوتی ہے روشنی کی کر لوں م ت ہی مہم چیزیں ہیں۔ مخفی مثنا قول حب ل لیکن کیورسمی ایک حد تک سے اور ور واز و جوکھٹ مرکھنے سُ كا ذَكَرَ ابْنِدَا فَي مِثَالَ مِن آيا تَقَا ) بِيشْكُلُ كِيا جا سُكِيّا ہِــِيْ صل دا قغه اینی مجموعی حالت میں نہیں رکھتا 🦫 سری بات کو بواصل وا فغه کی تنبیت اس سے ع نتائج واشارات كبول زياوه واضح بروت بيراس كادو ا**ول َدِيدُ مَّنزُءُ خصوصَيا تِ مقرون وا فعات کی نسبت زيا ده عامًا** پوتی ہيں۔اس گئے ان کے جوملائق مير سکتے ہن ان سے ہم زيا دھ واڌہ ج

)ان کوعمو د کی َطر**ن** دہ استخراجی ہوتی جاتی ہے۔ رج اس کی یہ ہے کہ ان استدلال كرف كے لئے يه ضروري ہے كہ ہم مين على وكر لي فالبيت مو- أكربم فلط خصا

انتخاب کرتے ہیں تو اس سے مطلوبہ نتج ستبط نہ ہو گا۔ خصوصیا ت کیونج علمدہ کی جاتی ہیں اور اکثر حالتول میں قبل اس، کے صبح خصوصیت منتخب مدہ نیا داد نیا بغت کرخ میں ترکہ ایر مدد کی سمبر راکم شخص جس طرح سا

ہو خدا داد ذیا تن کی ضرورت کیوں ہوئی سے، ایک شخص حس طرح سط ستدلال کرتا ہے اس طرح سے ہرشخص اسندلال کیوں نہیں کرسکتا مربول

استدلال کر تاہے اس طرح کھے ہر فق استدلال کیوں ہیں کرسکتا مرتور سے قانون کی طرف نوجہ سبندول ہوئے کے لئے بنیوش کی کیوں ضرور پ دنہ میں میں تاریخ میں صلیم طب

مونی ہے اور قانون بفائے اصلح کو دارون ہی کبوں انحشاف کرتا ہے۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لئے ہم کو نئی تحقیقات کے آفاز کرنے

کی ضرور ت ہے اور ہم کو یہ دکھینا چاہیے ٹھ وا قعات کے متعلق جاری بصہ ت فذر تی طور پر کموٹر تر تی کرتی ہے ک

ابنداءً ہمارتی تنام معلومات جہم ہونی ہیں۔جب ہم یہ کیتے ہیں کا لاں شےمبہم ہے نواس کے یمعنی ہوتے ہیں کہ نہ نوداخلی اعتبار سے اسس کے مختلف حصے ہیں اور نہ خار ما اس کی کوئی متعین حدو دہیں۔گر

ا حس سے مختلف مستقے ہیں اور نہ خارہ ایس کی نوی سفین حدود ہیں۔ ہر اس کے با و جو د اس پر نکر کی تمام افسام کا اطلاق ہو سکتا ہے۔اس پی حقیقت خارجیت و سعیت سب مجمعہ موسکتی ہیں۔مختصر یہ کہ اس بی شیئیت

تیفت خارجیت وسعت سب مجمه کموسکتی این مختصریه که اس بین شئیت ری طرح پر ہونی ہے لیکن بہ صرف برمینیت مجموعی ہونی ہے۔شابداس

بچہ کو کمرہ اسی طرح سے مبہر معلوم ہوتا ہوجس کو پہلے بہل اس میں اور اپنی دی حرکت وایہ میں اینیاز ہو ہاسترہ عے ہوا ہو۔ اس کے ذہن میں اس

بی دی سرت رہیم ہیں ہمیں رہو ہا معروح ہو، ہو۔ اس سے وہن یں اس کے جیو لیچ حصوں میں تقسیم نہیں ہموتی ۔ ہاں بہ حیثیت مجسوعی در بچہ اس کی توجہ کو اپنی طرف تصنیخ نے تو اور بات ہے ۔ بڑے آدمی کو بھی ہرنیا تجریط

سی طرح سے مبہم معلوم ہو تاہم کتبیٰ نہ جائب گھر کار خان نا وا قُفْ کے لیئے محض مبہم درپیشان مجموعے ہوئے ہیں۔لیکن مشینوں کے جانیخ

والے آنار فدیمیلہ کے ماہراور کتا ب کے کیراوں کی توجہ شاید مجموعوں کی طرف جائے ہی جہیں ان کو جزئیا ت کی طرف ستو جر ہونے کا اس تنہ

خوق مونا ہے کہ دوکل کی پردا مجھ نہیں کرنے کہ ان میں دا تفیت سے امتیاز مید اکر دیا ہے علم مناتیات اور تشدر کے ماہر سکے سلے

اس شم کی مہم چیزوں جیسے کہ گھاس وطانچ گوشت و غیرہ کا کوئی وجود ای نہیں ہوتا وہ کھاسوں ڈھانچوں اور عضلوں کے شعلق ضرور سے ہی نہیں ہوتا وہ کھاسوں ڈھانچوں اور عضلوں کے شعلق ضرور سے اس رائے دو ایک بیسے میں جارت کی ایک بیسے ہوں جی کہ ایک بیسے اس کے عجیب و غریب احشاء دکھلار ہا سفاتواس نے دکھ کہ کہا بجیب بات کم میں سے نفردیا سے لؤید کہاں اور گلگ ہا وہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے اس سے دو جہاز کی غرقا بی رائے اگل گئے کے وقت نا واقف آدمی بائل الجار شعور میں ایک نقط میں اس کے اس کے اس کے افغاز کا کا م و سے سکے لیکن جہاز را ان آگ بجھانے والا اور جزل جا ناکہ کس اور میاں ہی نظر اس کے اس کی علیل کر لیتا ہے اس کے لئے یہ تجربہ ایسی چیزوں سے پر ہے اس کی علیل کر لیتا ہے اس کے لئے یہ تجربہ ایسی چیزوں سے پر ہے اس کے دوران ہیں رفت ہو اور نے ہیں لیکن جن کا ایک ہو آمورکوکی اس کے دوران ہیں رفت رفت ہو نے ہیں لیکن جن کا ایک ہو آمورکوکی الحداث میں رفت وقت اور کیا ایک ہو ایک ایک ہو ایک ہیں دوران ہیں رفت رفتہ ہو نے ہیں لیکن جن کا ایک ہو آمورکوکی الحداث و اس کی خدوران ہیں رفت رفتہ ہو نے ہیں لیکن جن کا ایک ہو آمورکوکی الحداث و اس کی سے بر ہو اس کی خدوران ہیں رفت رفتہ ہو نے ہیں لیکن جن کا ایک ہو آمورکوکوکی الحداث و اس کی سے بر ہو اس کی سے بر ہو اس کی خدوران ہیں رفت ہو نے ہیں لیکن جن کا ایک ہو آمورکوکوکی الکی دوران ہیں رفت ہو نے ہیں لیکن جن کا ایک ہو اس کی سے بالے اس کی سے بالے ہو اس کی دوران ہیں رفت ہو اس کی دوران ہیں رفت ہو کی دوران ہیں رفت ہو کیا ہو کیا ہو کی دوران ہیں رفت ہو اس کی دوران ہو کی کی دوران ہو کی دوران ہو کی

واسع تصور مہیں ہوتا ہوتی ہے اس کو انتیاز دلتہ جرکے باب
یہ توت مخلیل کیو کر پردا ہوتی ہے اس کو انتیاز دلتہ جرکے باب
میں بیان کر چکے ہیں۔ ہم ایسے مجموعوں کے عناصہ کو جو در اصل سبجہ ہونے
میں توجہ کر کے یا بیحے بعد دیج دیکہ کرعنگ ہوگے کے کو نسے عنصری طرف
متوجہ ہو گئے ؟ اس کے دویہ بہلے شیخ کے کو نسے عنصری طرف
متوجہ ہو گئے ؟ اس کے دویہ بہلی ادر واضح جو اب ہیں۔اول تریہ کہاری
علی اور جبلی اغراض اس کا نعین کرتی ہیں۔ دوسر سے ہماری جالیاتی اغراب
اس کا نقین کرتی ہیں کسی صورت حال سے کتا تو اس کی ہوکو لیتا ہے
گھوڑ کا س کی آداز کو انتخاب کرتا ہے۔ اس کی وج یہ کہ ممکن ہے ان
کیمیت ایسے واقعات خلاجہ ہوں جو ان کے لئے اعتبار سے اہمیت
ریمی بی حیب راغ کی لویا کھوڑ کو دیکھت ہے اور باتی کم سے سے
اس بی حیب راغ کی لویا کھوڑ کو دیکھت ہے اور باتی کم سے سے
اس بی حیب راغ کی لویا کھوڑ کو دیکھت ہے اور باتی کم سے سے

بے پر دا رستاہے کیونکہ ان اشیاء سے اس کو ایک فاص قسم کی مسرت نفیب ہوتی ہے۔ اس کو ایک فاص قسم کی مسرت نفیب ہوتی ہوتی ہے۔ اس کو ایک اور شاہ بلوط کو ان کے عمل نوائد کی بناپرانتخاب کی بیابرانتخاب کو بین سے جھڑ بیری اور شاہ بلوط کو ان کے عمل نوائد کی بناپرانتخاب الرہاز کے باس سجد اس میں حب محققین کا جہاز پہنچتا ہے تو دہاں کے باشند کی کھڑ انحفیں کو نی حسدت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کے مقابل کو ایک میابال آئے ہوتا ہے ۔ ایس یہ جالیا تی اور عمل اغراض فاص خاص اجزا کے مقابل محموم ہوتے ہوتا ہے ۔ ایس یہ جالیا تی اور عمل اغراض فاص خاص اجزا کے مقابل کم ہوجائے کی سب سے اہم باعث ہوتی ہیں ہوجائے کی سب سے اہم باعث موتی ہیں یہ جس چیز کو ممتاز کرتی ہیں اس کی طرف ہاری تو جہ شقل ہوتی ہیں اس کی کے متعلی ہم کھیم نہیں تب سکتے ۔ یہاں ہم کو بس جس قدر ان لینا جا سے کہ سے کہ جارا علم ترتی کرتا ہیں جو اس طرفیہ کو متعین کرتے ہیں جس طرفیہ سے کہ جارا علم ترتی کرتا ہے کو

اب ایسا جا ندار جس میں بہت ہی کم جبلی بحریکات یا علی وجائی اغزاض ہوتی ہیں وہ بہت ہی کے خصوصیات کو علید ہ کرسکت ہے اور اس کی استدلائی توت محدود مہوتی ہیں ۔ برخلاف اس کے جس کی اغراض زیادہ اور مختلف قسم کی ہموتی ہیں وہ نسبتہ بہت احجی طرح سے استدلال ارسکتا ہے۔ انسان جس کی جبلیات بعمل ضروریات اور جائی احساسات انواع وافسام کے ہوئے ہیں دجن میں ہر ماسد حصد لیتا ہے امحض انعیں کے زور سے وہ اور کسی حیوان کی نسبت بہت زیادہ خصوصیات کو اعلیٰ حالیٰ جائی ہما ہم دیجھتے ہیں کہ اونی سے اون وشتی بھی اعلیٰ حالیٰ حالیٰ حیان سے بہت ہر استدلال کرتا ہے۔ اغراض اور دمجیبیوں کی کونا املی حیات ہوئی جب کی خوا است مختلف کے علی کا سبب بین جاتا ہے حیب کی قونا اسب بین جاتا ہے حیب کی قانات میں جب میں جاتا ہے حیب کی کونا کونا کی کونا کونا کی ک

بر ہیں لئے صفحہ ۱۵۱ میں بحث کی بھی اُڑ انتلاف مثنا بہت سے اعاب کھان یہ ہے کہ انسان کو اتیلاف شاہرت کے کیا مدد ملتی ہے باب میں جو فوفیت حامل ہے اس کو ان خصوصیات کے انتیاز ہیں ہوتا کہ و نتی ہیں۔
ار دیتی ہے جن پر اس کے استدلال کی بلند ترین پر دانہ یں بنی ہوتی ہیں۔
ایک اہم بات ہے ادرا متیاز کے باب بین اس کے ستعلق تجے میں ہوتا ہے کہ بہاں اس پر تججہ دیر مین نہیں کہائیا ہے اس کئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہاں اس پر تججہ دیر محت کروں پڑ

۽ ساخه ش**عوريس آبک وفٽ ميں آجائيس جب آ**ک َّهْ مَبُوظًا اسَ د نَتْ مَك وه خصوصبت ان سب متلازات ے سامنے نہ آئے گی ۔جن لوگوں لیے مل کی منطق بیمھی ہوگی

و • فور اُسجمه سَنَّے ہو سُنگے کہ اختیاری تختیق کے طرق اربعہ بینی طریق روطرت عكس طرن طراق اختلاف الوصف بالوصف ميس ببي فائده مد نظ ہے - ان میں کئے ہر طریقہ میں حافل اسٹ لدک ایک فیرست ہو ہے جس میں ہے خصوصیک مطلوبہ نمایاں ہو کر ڈہن کو اپنی طرف نعطف کرسکتی ہے ہو

اب ظاہرے كه حبن ذين من ايتلاف متابهت زياده تق يافية مو گا و ه زُمِن خو د بخو د استار کی فهرست تنارکرے گا۔ شلاً ا ایک داند ہے جس میں مرایک خصوصیت کے لیکن اگر اس جر س اورس اکو یا دولائے اور یہ مظامر آبسے ہوں جن میں هرموجود ہو میکن جواس حیوان کے بخربی من جس کو اب ا کا بخربہ ہور اے مہینوں سے نہائے موں نو مطاہر ہے کہ اس نسم کا اینلاٹ منتعلم کے نگور ہ سریع منفا بداو کے سننا بر امتلہ پر با قاعدہ غور کرنے کا کھام دیجائے گا اور مکن ہے کر کی طرف مجرد طور پر توج منعطفت ہوجائے۔ یہ ہا مکل طاہر ہے اور ت بم صَرف يَهِي نَيْخِ بْكَالْ سَكَة بِينَ كَهُ جِند بَهَا يَتْ وَي عَلَى اورجَالِي اغراض کے بعد مظاہر کی ان خاص خصوصیات تے معلوم کرنے ہیں سیہ سے بڑی مدو ایتلاف مشاکہت سے متی ہے جوسعلوم موو نے اور نام بالے ء بعد اسباب وعلل قرار بانی ہیں نوع وحبنس کا کالم دیتی ہیں حفالی او و د اوسط بننی ہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ بنیراس سلے عکیم کاغور و فکر طریفہ نامکن ہوتا ۔ بغیب راسس کے دہ کھی مانل امثلا کوجع درا ن غيرمعمولي ذ بانت كے لوگو ل يس يه خو ديخو و بلائسي غور و فكر كے عمل تى تىيى كانل اشلەخ دىجۇ دىجىع موجانى بىل اور ايسا دىمن آن واحسدىي لیسی چیزوں کو متحد کر دیتا ہے جن تے ابین بعدالمشرقین ہوتا ہے اور اسطیحا بی اوراک ہو سکتا ہے جس کوالیہ ا سے نقاط مینی کا مختلف مالات میں اوراک ہو سکتا ہے جس کوالیہ آ

ذ مِن مَبِي مَدْمُوس كرسكتا جو كليتُ، قا بون مقار منت سمّع تآبع ہوتا

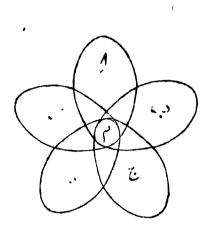

شکل نبر ۲۹ شکل نبر ۲۹۱س کوظاہر کرتی ہے۔ اگر موجو دہ استخصار ہیں او ہے جبد اور س کو یا و دلاتا ہے جو هرکے حال ہونے کے یا عتبار سے ا کے ستنا بہ ہیں اور ان کو بسرعت یا دولاتا ہے تو چونکہ حرکا تعلق اسفد فتلف مثلازاً ت کے ساتھ کہے یہ ممتاز ہو جائے گا اور کیم اس طرف بجائے خور اپنی توجہ کومہذول کر شکیں گئے ہُو

ِ اَگرِسْعَلِمِ کے وَمِین میں یہ باتیں اچپی طَرِح سے آگئی ہیں تو و ہ اس ام لوتسلیم کرتے گا کہ جس ذہن ہیں اس قسم کا طریق ایٹلاٹ زیادہ ہوگا اس کا پوکرخصوصیات کے اقتباس کڑینے میں سہولت ہوگی اس کئے وہ زیادہ استدلال وتفكر كرسكے كا اس كے برنكس جس كے ذہن ميں استدلالي لفكرنظ مذآئے اس میں غالب کا ن یہ ہے کہ ایتلاف مفارنت کا غلبہ ہو گارکہ

طباع بوگوں ورسمولی ذ بانت کے اشخاص میں میمی فرق ہوتا ہے كه ان س ايتلان سنا بهت ببت راه في موناس ملاع وكون براس كا

اطلاق اسندلال کے علاو 'و دیگر امور میں بھی ہوتا ہے ؛ ب**ہائم کی قوت** استدلال اِ جِنسبت طباع کومعمولی ذانت کے شخص سے **مو**نی ہے

وستور تعسيات

اضافہ ہوتا ہے اس گئے یں لے مجی ان کا یہاں تذکرہ کر دیا ہے ری را سے میں نو ڈاکٹر روسینیز کے مندرجہ ذیل اقتباس میں تفظر سیا مُغَلِّمِيال رَبِينِ اور برف ليرا نتر كيا كے لئے إِنى پراتر بنے \_ کیھے مختلف طریقہ اغتیار کرتی ہیں۔ اور جو تسمیں بندی پر سے غوطہ لگاتی ہ*یں د* ہ بر*ف پر*ایسالہمی نہی*ں کرتیں ۔*ان وافعات سے یہ ٹا بت موتا ے کہ حیوا نات میں ایک رہیدہ آوہ خشکی کے سطابق اور دوسرا تری سے سطا اجہی طرح سےانسان سخت زمین یا برف پر غوط لگالئے کی کوشششر ہے گا اور نہ وہ یا تی میں اس طرح سے کود ہے گا جس طرح سے شکی برکو د تاہیے۔ برانفاظ دیگر مرفا بی کی طرح سے و و سمجی د وعلی ہ رسید ہے جن میں سے ایک خشکی کے مطابق ہوتا ہے اور دوسراتری کے س مرفابی کے وہ ان کانا م بھی رکھ سکتا ہے جس سے برکدونوں کلی کی سطح تک بلند ہو جانے ہیں جہال تگ علی اغراض حرکت کانفلق ہے ت نہیں رکھتا کہ وہ ا بینے کو کلی میں بد لے لیکن اور تُ سَي باتير ﴿ السِي بَيْنِ جِن كَي بناير اسْ كا اسْ قَابَلِ بهذا مهابت بي ت رکھتا ہے کج ا بک المحصے نسکاری کیے کا حال مجمع معلوم ہے کہ وہ لاتے وقت . ند ون کوسمجی به کاشا مخا- لیکن ایکب دن کا ذکر ایج که وه و ویر ندون نُولار بالتحاجو أفر تو نه سكتِ تخف مبكن زند و تخفي اور ما تكين جلا ريب موڑدیا اور دوسر کوزندہ اپنے مالک کے پاس کیکیا اور اسکو وہاں ج مصة زنده ك حلوا مارد الوفيره اب يدكره ومحسوس تمثالات كي معي مورس لما تمدید مجرد خیالات ملے مرئے ہوں گے دوسری بات ہے انتیار کے تحصوص اور اہم

پہلوں سے اعتبار سے عمل کا بفتین ہونا اسندلال کا اصل اصول ہے بیگا ت ہی کم خصوصیاتِ کی موجو دگی سے متاثر ہوسکتے ہل کو ایسی خصوصیت ہوسکتی جن سے ان کی سب سے زیا دہ جبلی ا نعلق موتات، وه السان كى طرح سىمحض تفريح طبع كے ت سے جوامتیازات ہوتے ہیں اور جو ذہن النہ ورا دی در جہ کے دو دھ پلانے والے جانور خاصی طرح سے ل کر بہتے ہیں اگرچہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اس طرح سے کیول کرر۔ ورات غرمعمو بی است یا *وی ط* ب نتقل نہیں موتے ۔ **و** ہمعمول <del>س</del>ے م ہوئتے ہیں اور ان کے فکرکے راہتے مقرر ہوئتے ہیں۔ اگر او لی ٹ سے بیٹ دروں کی موت کی طرک ذہن منتقل نہ مو تا جگر کھا: یا د آئے گا۔ بہی دج ہے کہ صرف آنسان ہی مابعدالطبیعانی حیوان یر مسالہ ہے۔ اس امر برحب ت کرنا کہ عالم جیسا کہ ہے ایسا کہوں۔ اس کے مختلف ہونے کے تصور کوستازم ہے۔ اور جیوان جوا دستورنفیات با طابی استورنفیات با طابی استورنفیات با طابی استان میں واقعی کے موجو دسلاسل کو قوار کر کہمی سیال جالت میں تحسیل انہیں ہوسکتا۔ وہ دنیا کو محض فرض کرلیتا ہے ، ورس کواس پر کمجی چیرت نہیں ہوتی کو



## شعوروحركت

کی کو ند کی بنا پرچ نک پڑتے ہیں یاکوئی جارے گدگدی اسمنا دیت ہے فتج کھے ان حالتوں میں بنایان طور پر موتا ہے وہ نا معسام طور پر بہر س کے ساتھ مونا ہے۔ خیف حبول سے نئم کیوں نہیں چونک پڑنے اوران کی گدگدی کیوں نہیں خونی ہے کہ ان کی مقدار کہوں نہیں عوس سے موجوانے مہرت کم مونی ہے کہ ان کی مقدار بہت کم مونی ہے کہ یہ ان کے عادی موکر بے مس سے موجوانے ہیں۔ عرصہ مواکہ پروفیسر بین لئے اسس عام اخراج کے سطیر کا قانون انستار نا مرکھا تفااور اس کو اس طرح سے بیان کیا تھا دوجب کسی ارتشام کے ساتھ اس کا احساس مجی ہوتا ہے تو بتو جات دماغ برمیسل جاتے ہیں جس سے آلات حرکت میں ایک عام بیجان موتا ہے اور احتاجی ستا تر بہر ہیں ہوتا ہے اور احتاجی ستا تر

لبوت بي ؟ عل می طلل انداز موجاتا ہے جو مرکز میں پہلے سے جاری تھا۔ رجی نیتجہ یہ بہونا ہے کہ جو حبوا نی حرکات معسے مِض و فوع میں تھیں ۔ جاتی ہیں۔ حب یہ ہونا ہے تو اس کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے رے راسوں سے گذرہے کی بناء ربعض راستے خالی موجا نشلًا جِلَتے و نت ہم ا جا تک کسی عجیب وغزیب آ وا زکوسن و غربیب منظر کو دیچه کریاکسی خاص بو کو محسوس کر کے اکسوخاآ ں دجہ سے نہیں رکتا ملکہ ان مرکز ول کے ہیجان پرمبنی موت حوا کی کاطرف روکتے والے تموج کو خارج کرتے ہی شکآ حب ہم چو کہ رہے ہیں تو ہارا قلب ایک کھے کے لئے مُک جاتا ہے یااس کی رفتار نیں تحمی آ جاتی ہے۔اور می*ھرا ور بھی زور کے ساتھ* و معکب دھک کرنے لگتا ہے۔ قلب کی رفتار میں جو ذَرا دیر سے لئے رکا وسط ہونی ہے اس کی وجہ

م**یوتی ہے کہ رآئند ہ تتوج عصب المبتعدے قلب کی طرف جاتا ہے!** ا ت ہے کہ حب بیر متیج ہوتی ہے تو اس سے قلب کی حرک ب مان م يابيت براهم وان ميد اگراس عصب كوكاث دياما ب برائے کی عاوت جانی رمنی ہے ہو ارنشام حسی کا اثررو کئے آور دیائے والے اٹزات ہمراحاً لاً کہہ سکنے ہیں کہ اخراجی تموج سے جسم کے ٹ راوغا ہو جاتی ہے۔ کسی ایک حس کے گل ج لنة جندسال في أس من شك نهيس كه جاري معلوات ه اضاً ذکیا ہے اور اب اس امر کے متعلق جارے یاس اختیاری تبور قع موۃ اُسے ۔ مختصریہ کہ ایک عل جہال سمجی کہ اکم مواحاتی ہے۔اس کی حالت مجدالیں مونی ہے کہ ویا مرزی عصر ز ہوا و ربحا سے بھھا موا موجس کے سی حصہ کے نا موا*ن کر سکتے ہیں در*ام کل انقیاض و امندا د کی دوساد ہ حب کتو یدا ہوتی ہیں جن میںا دِ نیٰ درجہ کے حیوانوں کا کل جبیم حصہ لبنا ہے رِیجًا ن اِلْقَبَاضُ اَن تَمَام حَفْظَی بِخ بِکات اُ وَرَرُوا نِ عَلَ کا نِیْجہ ہے جِلِفَ مِن ترقی کرتی ہیں جن میں پرواز بھی شا اِس ہے ۔ اس کے رعکس دعجان امنا امن قسم کی تخریکوں اور جبلتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جن میں کھا یا

# ..

اطنا جسفی وغیرہ داخل ہیں۔ یں اس کوایک قسم کی ارتقائی دلیل کے طور
پر نقل کرتا ہوں جوسکائی استدلال کے ساتھ اس امر کی قوجیہ کرتی ہے ہتوج
کو جیسا کہ امثلہ سے نابت ہے منتشرہی ہونا چا ہئے کی
اب یں ان حرکات کی ممتازات ام پر ذرا تفصیل کے ساتھ بحث
کروں گا جو دما غی ذہنی تغیر پر بنی ہوتی ہیں۔ یہ مندر جد ذیل ہیں ہور
(۱) جذبی اظہارات
(۱) جذبی یا شویقی افعال
(۳) ارادی افعال
ا وران میں سے ہرایک کوایک باب میں بیان کیا جائے گائ



## جزب

جذبهاورجیت الحول کی کسی خاص شئے کی موجودگی میں ایک خاص شم کے برا اور ایک خاص شم کے برای کا نام جلب ہوں ہوں ہوں کا نام جبلت ہے۔ لیکن جذبات کے ساتھ ان کے منظام بینی جہائی احرکا ت بھی ہوتی ہیں جس میں مکن ہے عضلات نہایت سندت سے ساتھ کو کا ت بھی ہوتی ہیں جس میں مکن ہے عضلات نہایت سندت سے ساتھ کور توں میں جذبی حالت اور جبلی روعمل رجوایات ہی شئے ہے ہو سکتے اور جبلی روعمل رجوایات ہی شئے ہے ہو سکتے ہیں ہیں امتیاز کرنا ایک حد نک وفت طلب ہوتا ہے۔ خون کوجہات کی باب میں بیان کیا جا ہے باجد بات کے باب میں اسوال کا جواب میں نظام سے کسی اصول پر بہنی نہیں ہوسکنا بلکہ اس کا تصفیم میں کا تک نا قابل بیان ہوتے ہیں۔ عسلاو و بریں ان کے شعلق بیان و تشریح میں ہوتا ہے جذبات ہوں کا قابل بیان ہوتے ہیں۔ عسلاو و بریں ان کے شعلق بیان و تشریح کی جیٹیت سے جذبات ہوتی ہی ہوتی ہوتے ہیں ان کی محرک ہوتی ان کا کس طرح سے احساس ہوتا ہے جوجیب نہیں ان کی محرک ہوتی اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا اور جن روات علی کا یہ باعث ہوتے ہیں ان سے آگران کے علائق کا

ذکر کے گئیں تواس کے لئے خود ایک ستقل کتاب مصفے کی ماجت ہوگی ہر د ہ شئے جو حبلت کو ہجان میں لاتی ہے جذبہ کو بمعی برانھینۃ کرتی ہے . صرف اس فذر اختیاز کیا جا سکتا ہے کہ جس روعل کو جذبی سکتے ہیں و ه خو د موضوع کے جسم ہی میں ختم ہوجا نا ہے ۔ برخلاف اس کے خس رقمل میں است وجبلی کہتے ہیں وہ بڑھ کر ہجان پیدا کر نے والے معروض سے علی تعلقات اکرسکتی ہے۔جبلت اور جذبہ دونوں میں معروض کی محض یاو یا خیال ہجا ن ے کئے کا فی سبب بن سکتا ہے مکن ہے کہ ایک شخص اپنی تو ہین سمے ر اس ف*ذر عفییناک نے ہو جتنا کہ اس لوہن کا خیال کر*کے بعد می*ں* بناک ہو جا نے۔ اسی طرح سے متن ہے کہ ایک شخص اپنی مرد و ماں بچوکر جوش محبت سے زیا د ہ مناثر ہو اور اس کو اس کی زندگی میں میں م کا جوش مذآیا ہو۔ باتی باب میں میں لفظ سعروض حب ند ہوائیں شیخ جوطبعی ظور پر موجو دہے اور ایسی شنے جس کا محض حیال ہو دونوں کے لئے بلائسی امنسیار کے اسسسنغال کرونگا ک جذبه كى لا تقدا و إغصه خوف محبتِ نفرت خوشي شرم مخرغور ا وران كي ا فنما م ہیں انسام کو جذبات کثیف کہ سکتے بین کمیزکدان سے ساتھ مفا بلنة منديد حياني روعل وابسة جوك جي رجد بات لطيط ا خلاتی علمی جالیاتی احساسات ہیں اور ان کا حبیانی روعمل مقابلیّہ بہبت م سندید مونا ہے۔ جذبہ کی مختلف اضام اور اس کے معروضات و مالات کے بیان محض ہی کو متنا چا ہو طول دے سکتے ہو۔ جذبات کے ا مٰدر و نی امنیازاً ت غیر بتناہی طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیںاور ہ صہ تک واض زبان موسکئے ہیں سشال کے طور پر ان مرا د فات کو لولفرت مداوت بربغض تمن حفارت عنا وكيبذ وغيره لغات مراد فات ان من ا ننیا زکر ننځ کې اور نفسیات کی درسب پیشک بھی ۔ حقیقت نویہ ہے |که جرمن زبان کی نفسیات کی اکت درسپرکت کا باب جذبات تعنیت مراد فات کے ہی ساوی موتا ہے ۔ لیکن آیک شے برعرق ریزی رف کی

سمبی حد ہوتی ہے۔ اور اس ضرورت سے زیا د ہ کا وش کا نیجہ یہ ہواہ را سے الے کر نیجے کاک یہ موضوع تشریمی وبیا تی بجنوال بحر گیا ہے اور نفسیات کا سب سے زیا وہ تھکا دینے والاحصہ ہے. ں ملکہ تم کو یہ ا مرمحسوس مو گا کہ اس کی تقسیمہ زیا و ، ہز لحض بیا تی ونششر بخی ہی نہ ہو ۔ نا ولول میں جذ با ت یا ت کیا جا آگے کہ ہم کو اس سے دلیسپی ہوتی ہے بر کیو تھ مکوا سے اورہم میں وٰ ہ جذبات ہوتے ہیں۔ ان سے ہمران ت اور مواقع سے واقف مجوجاتے ہیں جوان کا تال کا دزا سا اشارہ مجھی اگراس کے کسی صفیریرہو تا ہے آ ضرب المثلي فلسفه کې ا د يې تصنيفا ت ڄاري جذبا تي زندگي پرروش ڈا کتی ہیں اوران سے تھی ہمیں ایک عارضی خوشی حاصل ہو تی ہے تن ہیں پڑھ بڑھو کے اینا دِ ماغ تجی خالی کر دیتا نونجی ان کا دوبار ہ پڑھٹا ا ہی بیہو د و ہوتا جیسا کے کسی منٹو پیزما ٹر کے تحصیت پر پیچارشاں کی طفی و **ؤع** اننسیات میں جذبات کے سعلق وقت یہ ہے *کانگو*ائگر

ی کی قدیم غیرستغیر او اع کی طرح سے ابدی وسقدسنفسی وحدتیں خیالی گااس وخت مک زیارہ سے زیاوہ ان کے ساتھ بیرہوسکتا ہے آ ہایت ا دیب کے ساتھ ان کی ملحٰد وعللحہ وخصوصیات انژات کی فہر تیاد کرنی جائے لیکن اگر ہم ان کو کلی اسباب کے نتائج خیال کریں رجش طرح سے آب انواع کو لوا رکٹ و تغیرے نتائج کہا جا تاہے، نومحض امنیا زکر نے اور فہرست بنایے کی چندا ن اہمیت نہیں رہتی ۔اگرایسی بطخ ملجا نے جو کے انڈے دبتی ہوتو تنجیر انڈے کی شکل وصورت بیان کر نامعمو کی بات ب بن آئند و جند مفات پر مذبی احساس کا ایک بهنایت بی عام ب بیان کروں کا آور آبندا گا آپئے نبیان کوجذ بات کثیف تک محدود **تیبعنب** این مذبات کے سعت*ی فذر* تی طور پر بیشیال ہو<sup>ہ</sup>ا ہے کہ م**اس علائم** اکسی وا فعہ کا ذہنی ا دراک ایکٹ طرح کے ذہنی تا ٹڑ کا ) سے بیدا ال باعث ہوتا ہے جس کوجذبہ کہتے ہیں اور یہ آخرالذكر ذہبى سے کے احالت جمانی علائم کا باعث ہونی ہے اس کے برعکس بر یہ ہے کہ ہیجان کن وافعہ کے ادراک کے ساتھ ہی برا ہ راست جہماتی تغيرات شروع موجات إساوران تغيرات كاجواحساس ممكوموناس ی کا نام جذبہ ہے۔عقل کہتی ہے کہ ہماری دولت جین جاتی ہے اسکا ہمتاسف ہونتے اوررو تے ہیں۔ جنگل میں ہم کوریجے نظمیر آیا ہے اس فوف ز د ہ ہونے اور بھا کتے ہیں ۔حریف نھاری توہین کر ناہے ر کو عفله آتاہے اور ہمراس کو مارنے ہیں جیں افتراضیہ کی مجھے حایت کرنی الله و و يه كوتام يه ترتيب صبح نهيس من ايك ذمين حالت سے فوراً ہى دوسری ذہنی حالت بیدا نہیں موجاتی ان کے این علائم حیاتی کا حال مونا خروري ہے اورزيا د وسعقول ترتیب یہ ہوگی کہ ہمیں ایج ہوتا ہے اس سے کہ ہم روتے ہیں خصداس نئے آب کہ ہم ارتے ہیں خو فزرہ ں گئے ہونے ہیں کہ جارے جسم میں رفت پڑجا تا ہے - یا نہیں کہ ہم

ں گئے رونے مارتے ہا کا پہنتے ہیں کہ جیس رنج موتا ہے یا غصتہ آتا۔ ڈر لگتا ہے ۔اگر ا دراک مسلمے بعد حیمانی مظاہر و علائم بنہوں نو بدانی تو ہے یا لئل و تو تی ہو گا اور اس سے جذبی رنگ اُ ورآ مېونو بهم ريمچه كو ديكھيں وربھاگ با ناسناست مجع *ں طرح ہے ڈھفکے بن سے بیا ن کیا جائے* تو کا فراً ہی اس ہے اٹکار کرد گا۔ حالا کمہ اس کی » کئے کسی طیل طویل یا و و را نسکار تقریر کی ضرورت اس طرح سیاس کی صحت کا تھی بقیں آ جا کیے ہٰ بندأ بيتمجمه لينا جاہئے كەخاص خاص دراك ا مك ف رطاري موجا تي ہيں۔ گا نا سنتے و قت ايسا اور مج ف جالتے ہیں آرجہ اس امر کا با ہ اہمی طرح سے یا دہے کہ بھین میں حب ل ہو کی کہ مکوڑے کے خوں سنتے ہو کے دیجہ کرمینے له مجعة غش كيول أليا وخول ايك دُولِ مِن جع مور إ كولمي بلوي مون متى - اگرميراً حافظه مجمع دموك تبين دينا آو

ف اندابسرا آليا اور مجهيكسي امركاموش ندر تخفا كه خون كو دينيمه كر آ و مي بيهوش أو ما كا ایدے ہم نہایت بی آسانی کے ساتھ امراضی عالتوں اور معولی مثالیں بھی ملتی ہیں جو پور سے خارجی انزا ر › با وجو د تجھی جذبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے پہلی حالت میں **ت**و بريكا كمعصبي آلات تسي ايكسعصبي جبر بولِها نے ہیں کہ تقریبًا سرجیح خوا ہ وہ کتنا ہی ناکا نی وغیر سیح کیوں مذہبو لتاول اس كا د صور كما ہے سيبنہ و شكم س ا ہے جوبلبی پرلیتانی کے وقت ہوتا ہے خاکموش جیٹھ نے کارجان اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس: احثانی اعل مور ہے ہیں جن کا ٹی انحیا ل بمرکو علم ہی نہیر ، خود بخود اور بلا دجه بور ہے ہیں میکن ال سب کا مجملوء

مو گاکہ و و جذبہ خوف کو محبوس کر سے گا اور دہمی خون کامرین کا دوراه بوتا ہے تو میری نویسی کوشش موت لو قابو م*یں کروں اور قلب کو سکون دوں جبن* و تت میں انس بيه بي ي كتامون تو وافعه يه كدخوف دورموماتا مي ؛ ما الت میں جذبہ حیمانی حالت کے احساس کے علاوہ اور ا برامبد کرنا نوبیا ہے کہ وہ اس قسم کی تحلیل سے ہیجا ن کورو کئے پر قادر موسکے گا۔ لیکن حل حالتوں میں ا و ه خفی مهو یا مبلی خو شگوار مهو یا تکلیف د ه پأنشکوک ا دير كم بلغ طبيعت يريتيان موتى هي الويسا معلوم بوتاب ك اكونى شے الحى مونى من جو تكلتے و تت كلے تقطير صاف أرني وافعيم

سے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح اور مبتی مثالیس اوا ل سكتاب - ان عفيوي تغيرات كي جو مختلف ترتيبات م لوم مونی ہے کہ جذبہ کی کو بی تسم مبعاتی روعمل لیے ابک جذبہ سے کامل المبار ۔ ت کا کھے جزوموروم ہوتا ہے ے کل رحمان کو ایک شئے اعت سے تعلق رکھتی ہے نؤوہ ہوا آاسی امر پراصرار کر کے ت تم کہتے ہو وہ تو قطعاً نامکن ہے ہم نوحب مضحکہ خیرتے می طور پر نہیںگئے اسس ہیں شک نہیں کہ ایک مضحکہ خسیہ اُکو ویکھنا اور تہنسی کے رجی ن کو دما دینا کچھ آسا ک کام نہیں آیا

عالت میں حب اپنے اوج کیال پر مونواس وفت سے بعض عناصراحیا ۳ نكال دان اور مچر دو جينا كه باقي كما نجا ايك محض حيالي امر ہے۔ اس وميرا بهي خيالَ ہے كہ جولوگ اس سنله كونتيج معنى ميں تمجھ سكتے ہيں نظریه بالاً سے ضرور شفق ہو بچے۔خیال کرنے کی اِ ت بے کہ اگر خوف ہوگا ۔ کم ازکم میں تواس کا تخیل مہیں کرسکتا ۔ کی ب كانصور كرسكائ جسيس من توسيبيذين جو ، طرف رجما ن مو ملکہ اس کے بجائے عضلات ڈنہیلے ہوں تنف مطابق موچیرہ براطمیت ان کے آثار مول کتاب بزا کامھ . د و کوئی کے جوش ا ور محفنڈیے دل کا فیصلہ ہو تاہے جو ب محد و د مونا ہے۔ اور پہلچید اس قسم کا بہوتا سے کہ فلال گئو لا اشخاص اینی خطاؤں کی یا واش میں سنتو جب سزا ہیں۔ یہی حال عم کاہے رآنسونه ببيت بول سبكيال مذآئيل دل اندري اندر بيختا بومحسوس مینہ کی ہڑئی میں درد مذہوتو پرکس غم ہوگا یہ آیات بے احساسی کاوتو گاکہ یہ حالات قِابل افسوس ہیں جس جذبہ کو بھی یو اس کے سنعلق یمی نیتحہ شکلے گا۔ اگر النبانی جذبہ کو اس کے ظاہری آثار وعسلائم !! ره کرایا مِائِ تویه محض صفر ہی ره جاتا ہے۔ بی*ں یہ بہیں کہ*تا کا ایساکر نامحال کومکن کر تاہیے یا یک روح کو بے جسم زندہ رہے۔ بجبور کر تاہیے۔ بیکن میں پیر ضرور کہتا ہوں کہ جذبہ کا اسس سے حبیا 3 سات کے بغیرتصور نہیں کر سکتے۔ جس قدر غور سے میں اپنی ما مور كاسطالعه كرتا مول أسي قدر مجمع اس احركا بفتين والولاي مجم يرجتم

تمل ہیں جن کو ہم معمولاً ا ن کی علا مات یا نتائج کے ادی یونظریه ان نظریات سے قوم ویش ادی منس موائے ہیں۔حب تک کہ برعام الفاظ میں بیان کیا جائے ں وقت تک نو کتاب ہذا کے قارئین میں سے غالبا کو نیٰ اس کا نکرے گا۔جس نظریہ کی بہال تا ٹید کی جارتی ہے اگر کسی کو اب بھی اس نظرائ تواس کی د جربر ہو گی کہ اس میں خاص اعمال . اعال حسى ورجن كو فارجى وا فعات ورآئمنده تمومات یں۔ اس میں شک نہیں کہ فلاطون بیندا بِ ن لتی یہ کہتے ہیں کہ اِن میں مجبر رکا کت شی یا ٹی ماتی ہے۔ ے جدیات جات و کی وہی ریستے۔ ان کے ظہور کی ا تی دجه آن میں تغیر بید انہیں کرشکتی ۔ آگر کسی عضویا نی نظے۔ ۽ يعميق خانص ميتي اور روماني واقعات ٻي تويه اس حسي نظر ۾ ک ئم عمیق خالعن روحانی اور قابل کھانل نہس ہوجاتے ۔ خور ان کے ت ہوتاہے اور جذبات کے موجود ونظریہ کواس او ال کرنا که حسی اهمال کار ذیل و ما دی جو ناصر دَری نہیں ل ہےجس فذرکہ اِن کی روالت و ما دیت سے پیشو ت م كا نظريه صحيح نهيس موسكتا كي آگری نظریرصی ہے و ہرمذبہ چندعنا صرکے مجموعہ کا نیچہ موتا۔

عنصرا یسے عضوی عل سے بیدا ہوتا ہے جس کی را مونے بن توبدیا ہی گاہ ی نیجرمکن ہے اور یہ امتر حقق ہے کہ اصطراری افعال ہر ر میں اختلاف ہوتا ہے ہوتی ہوتی ہوتو صنبات کا ہر اصط مخصر میں کہ اگر کو ٹی عرض پوری ہوتی ہوتو صنبات کا ہر اصط تھے اوراسی تقر قریں فطرت آپوسکتاہے۔ادراس قسم سے س فيقى ا در مخصوص علامت كيا ہے كونئ معنى باقتى نہيں ر ہ و

ر فی جائے جن کو بھر اپنے ایڈر سدا کر ناہ

طور پر خیل سلے کا ۔ اور انگلینی اور مرد و دنی زفتہ ترفتہ شعدوم ہومائے گی اور خوشی اور نری پان کی حکمر نیٹلی ۔ اپنی پیشانی کے شکن دور کر و انھوں کوشکنت

یوی دورون کا می به یکی بیری کا بیای کے میں اور دورو استوں و کا اور میں اور دورو استوں و کا اور کی آواز بنا کو اور جبرے کو خلمی صعبہ کے بجا کے طہری حصبہ کی طرف سے نیم و و پوری آواز سے بولو کیچے ول سے علیک سلیک کرواس پر آگر بتھارا ول رفسہ زفتہ موم سے بولو کیے دل سے ملیک استوں کرواس پر آگر بتھارا ول کو میں اور کی اور کی ساتھ کرواس

> ے تو یوں جمولہ پر بھر کا بہا ہواہے ۔ اس کی مخالفت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر ا

ں باکل نفش کر گیتے ہیں اور جہرہ ابداز وآ واز ہے وہی حالت نبا کیتے ہیں ن کا بیان یہ ہے کہ کسی قسم کے حذرِ بہ کامبی احساس نہیں ہوتا۔ ولیو آرجر

نے اعداد شمار عمے فریعہ سلے ان نوگو ں تے متعلق نہا یت ہی مغیب تخطیق ہے ان کا بہان ہریسے کہ تعین رہی کہتے ہیں کہ جب ہم کو تی نعل پوری

ی ہے ان مابیاں میں ہے کہ بس بیر ہی ہے ایک کہ جب ہم عوی س پوری ارح سے کرنے ہیں تو اس کا حذبہ ہم رپہ بانکل طاری ہو جا تاہے ۔ایکٹرلو محے بیان میں جراخِتلا ف ہے اس کی توجیہ خالیاً آسان ہے ۔ بیض انجاس

سابی میں اور مفائی اور عفنو می سب و کو دیا سکتے ہیں اور معبن ہے۔ با سکتے ۔ اور غالباً جذیبہ کا زیاد و تر دار مدار اسی حصہ پر ہے ۔ جواکم طر زنگ محرک کے سرید میں میں اور اور مدار اسی حصہ پر سے ۔ جواکم طر

جذً به کو محسوسس کر نتے ہیں و و احشا ئی اور عضو می حزقو کا فل ملوز پر علاماؤ نہیں کر سکتے جومحسوس نہیں کر تھے و واحشا ئی اور عضر ی حز و کو ہالکل علاماؤ اسکتہ چہ

کر تکتے ہیں ۔ کر اعقاط کا بی ان اس نظریہ کے خلا من یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے اور میں

ایک مکرس جواب ایس کو مانناموں گرمب که به شیم مظاہر و علائم کا واتا عمد ماس کو شدید تر کر دیتا ہے۔ اگر موقع ایسا ہو کہ مسسم ہلس نہ سکتے ہوں توکسی ہے کا مضعب کہ خیرجو نا قطعاً تکلیف وہ ہوجا تا۔

نہ سکتے ہوں تونسی ہشے کامضعہ کہ خیز ہو نا قطعاً تعلیف وہ ہوماتا۔| اگرخو ن کی وجہست خصہ کا اظہار نہ ہو سکے نویہ وس گونہ نفرت ہے۔ بدل مار ماسیے بہ اوران میں سے کسی حذبہ کا بھی آزادی کے ساتھ فالمہر|

كرلىيانىكو كتخبش ہوتا ہے۔

س قدر ختیتی نہیں جس قدر کہ سطی ہے ۔ و وران اظہار ں ہوتا ہے۔ اِس مے بعد چونکہ مرکز معمولاً خابی ہوجاتے ہں ہمراس توجموس نہیں کرتے میکن جس حالت میں اخراج کا وجہی حصہ ہے اس حالت میں صدری اور احشا بی حصیه زیا دوژ ما که و بی هو نی هنسی کی حالت میں ہوتا۔ بعروض محوک اور روشنے والی تو ت کی ترکم عِد به میں بدل جائے جس میں جیلے سے متلف اور عمل میں میریدیا ہِ یَہیجان واقع ہو ۔ اگر میں اپنے وتنمن کو ہارڈ ا لناچا ہتا ہوں گر س کے مارڈ النے کی حرات مجھ میں نہ ہو تو اس میں شک نہیں میراحبذ بہ سے بالكل مختلف ہو گاء اس مالت يں ہوتاجس مالت يس أينے غصبه كو فروبهوجائ كأموقع دتيا لهندا بجيثيت مبوعي اس احتراض بني ہا گیا تی مذبات میں مکن ہے حبمانی روعل اور احساس أرونون خفیف ہوں ایک نقا و فن عمل فن کا فر ہانت اور تھے پن سے انداز و کر ا اسے ۔ لیکن لیمی من شدید جذبات کا بھی ث ہو سکتے ہیں جب تھبی ایسا ہوتا ہے تو ہمارا نظریہ اس کے تجربہ کے اوپر میں صا وقت آتا ہے۔ ہما را نظریہ پیچا ہتا ہے کہ وافلی تموجا ت با شُعْ كَى منا ہوں ۔ليكن ثا نو ي عضو كي رّ وعل خوا ه تو اس سنے ہجان وں یا نہ ہوں عمل فن کا اوراک بہرحال داخلی تموجات ہی سے <u>زرجہ</u> ہے . مظرفن خو و آیک معروض حس ہو تاہیے ا درمعروض حس کا اداک یونکہ ظاہریا شکرید بجربہ موالی نے اس سے جرکھ دنت اس سے ساتھ مولی

اس میں نمایاں بن اور شدت ہوگی ۔ اس سے مجھے انکارنہیں کہ لذت بطیف بھی ہوسکتی ہے یا بالفاظ وگر یول کہو کہ خارجی متوجات کے بغیرخالصقتا کوئی دمائی حذبہ تھی ہوسکتا ہے۔اخلاتی طمانیت شکر گذاری یا استعماب سی سوال کے حل ہونے پر

*بخاطمین*ان به **خالص وماغی عند بات بس مسلین حب**ان سے ساتھ ونمانهين موستے اس و قنت شديد ميَّد بات محمقابل وری اور میں رکیا و و نمایاں ہوتی ہے بنجیائی اور تاثر بذیر

خون سے پہلے اکثر حمیات ہوتی ہے اوراس میں اور حمیات میں اور حمیات میں اس قدر مشابہت بھی ہے کہ دونوان سے با صرہ اور سامعہ دفعت مہیں امرہ جوجاتے ہیں دو نول میں آنکھیں اور منے ہالکل معل جاتے ہیں اورابرواوپر کو آٹھ جائے ہیں ۔خوف د وہ مخص ابتداؤ مبت کی طرح ساکت وصامت کھڑر ہ جاتا ہے ۔ مگو با حرایت کی نظرے کھڑار ہ جاتا ہے ۔ مگو با حرایت کی نظرے بیا جاتا ہے ۔ مگو با حرایت کی نظرے اس کی احتاج کی سے اس کی اختلاج کی سی کیفیت ہوجاتی ہے یا بسلیوں سے محرات کرتا ہے جس سے اس کی اختلاج کی سی کیفیت ہوجاتی ہے یا بسلیوں سے محرات کرتا ہے جس سے اس کی اختلاج کی سی کیفیت ہوجاتی ہے یا بسلیوں سے محرات کرتا ہے جس سے اس کی اختلاج کی سی کیفیت ہوجاتی ہے یا بسلیوں سے محرات کرتا ہے۔

مارون پرکئلی نایاں ہوتی ہے ۔ محل شارون پرکئلی نایاں ہوتی ہے ۔ محل شئے اگل ہوئی ہے آنکھوں کے ڈملیسے

جے ہوے ہے ساتھ اسان فا نُف ہو جا تاہے اور جینی کے ساتھ اوھراو ہ ہے کبھی مبینکے و تیا کئے۔ کبھی باز و تبب ں مانے سانلا ہر رہو تا ہے کہ کو یا کسی خطرے کو دقع کر ناپاہتے ہے کہ آنسان اعموں کوزورسے سربہ مارتا۔ ہنچی نورنے ایک خوٹ زوہ اسٹربلیو ٹی میں مشاہرہ در قوی ہوتا ہے کہ جری سے جری سپاہی مبی امالک م کوئیجان میں لاکر اس سے ایسے مخصوص ا ورختل<del>ق</del> اُ دعم کی مثال میں خو ٹ وعقہ ھ انسان کے حلوں اور مدا فعانہ حرکت د وسي بهلى مرتبه يركها تفاكه فعد وخرف كي ونگر حر کان کی بمی توجید میں یہ کها جا سکتا ہے کہ 'یہ زائد مامنی کے مفید

يُّس كَهُ زَخْمَ مُلِّكُةً بِإنجَهَا كُنَّةً وتت جوحالت بلانات کی *فطر*ی زبان۔ جے تو یہ اپنے آرے کوشور وٹیون سے بھے تکلنے کی موشش عضاء کی لیلی سے طاہر کر تاہیے اور نہی جنزیں ی کی و صفاکت ، اور ، وتعت كل مربهو تي مي، حبب اس مصيبت -ڈر تا ہے ۔ جذیج غضب نظا یں بھاڑ مھاڑ کر دیکھنے تعضے وریه ان انعال کی کمز ورصورتمں ہیں حوشکار میں ۔ ان خارجی شہا و تو ں کے ساتھ ہرشخص و ہنی کا ے ۔اس امری مرشفس شہا دت ویکتا ہے کو نو مع ُتَأْیِجُ کے استحضاً رکا نام ہے ۔اور غصہ ان افعال وارتسا آ سے جواس وقت ہوتے ہیں جب انسان سی سے کہ مَذِ بہ اُن روات عمل کی کمزور کا مالتوں میں معاملہ کرنے میں منید ہواکر تنے تھے' ہے جیسی خفیف علامت تک محم شعلق ڈار ون پر کہتا ہے ک ے میں دار ون یہ سامے کہ یہ ورث بڑی تھو تنیاں رکھتے تھے ائن وقت کی یا د گار ہی جب ہمار یہ حلے کے وقت ان تو کھول لیا کرتے تھے جس طرح سے کہ ا ب

یتے ہیں ۔ اسی طرح سے توجہ کے وقد کے ہمجان سے دماغ کی ط ف خون اس مرفنہیں آنے یا تا۔ یہ حرکت اسک باتی ہے آ ورجب کو نک وشواریا غیر ولچسپ شئے سامنے آتی ہے فور اجٹیانی بن برُجانے ہیں۔ وارون کہتاہے کؤمیر نکہ مشانی پربل و النے کی عادت پر بچے شت ما بیشت سے عمل کرتے چلے آئے ہیں اور جب کمبی رونا یا جلانا نشروع کرتے ہیں تو پیشآنی پر ضرور بل پڑجاتے ہیں تو یہ تکلیف دہ اور

ے ساتھ تختی کے ساتھ اتبلاٹ ماگھا ہے ۔اس ہے بعد تھی حب تبھی اس ق اور ملانے کو چاہیں تو بہت عقو رسی عمر میں روآ ن مِیشّانی پر بل ڈالنے کی ما د ت گونسی زیا نہ میں مبی تجمعہ انابہت ے وفختگفت میں ملقہٰ ل کے الرآ تهی ظامبراخلاتی َر وانٹ عَل میں۔ اس فانقبرسے سدا ہو تی ، زمن کی وہ تم مے زبان میں استعابی نام ہوئے ہیں مثلاً تکنح شیرسان تحصوص هر کانت تعلی منر ورکمو تی میں 🚅 🤫 ت كا أفهار حركات قل سے ضرور ہوتا۔ ں کا اُنجاد یا ہموم کوئی مزیدارچیز کھائی ہے۔ كا ظريقيه ہے ئيني سر كو وائيں بائيں حركت وہنا يہ محلفلي ں گئے بیجے مرکواس طرح سے حرک تومنعوين واخل نهو نئےسے ر وک سکیں اس کا مثارہ مہی آیت اسانی مے ساتھ ہوسکتا ہے ۔اب یرحرکت اس وقت ہوتی ہے ۔

۔ ناگوار تصور ہو تا ہے ۔اسی طرح افرار کرتے و ق رراک کے منھ میں لینے کے ماتل ہے۔ اخلاقی وہ ہیں کہ یہ میرے کے اصلی اترات ہیں اسمی میں خرف کی اوراندرونی غدو د کا تا پرمنھ کا خشکہ ہے وموی بہوان میں بشاب کار کنا دہشت میں میں جائیوں کا آنار بخ میں تھے کا گھٹنا پریشانی میں تھیے النهزنيثي ككاز امحض بيماري كي سي نفع نہیں ہوتا ملکہ نقصان ہی ہنچ کا اندنشہ ہوتا ہے نظام صبی صبیب بیده نظام می ایسی آنفاتی روات عمل ضرور بهوتی به نگی ا جوخو و اپنے کسی داتن فائده کی بنا پر تھبی مالی وجو ویں نہیں آتی ۔ بجوی سفر میں و وران مرا ورطبیعت کامتلانا گدگدی اشعنا موسیقی کاشو ق ختلف نشتی اشیاد کی عاوت بی نہیں بلکہ انسان کی تمام ترجا لیاتی زندگی اسی طرح سے آنفا قابید ایش کا نتیجہ ثابت ہوگی ۔ یہ فرص کر ناحاقت محض ہوگا کہ حذبی روات عمل میں سے کوئی اسی طرح آنفا قابید انہ ہوتی ہوگی ۔



## جبلت

 بھی اس طرح سے حاصل نہیں کیا کہ اس پرمیین طور پر روعل کرے ۔ ہمالت کے دور اس طرح سے حاصل کرتی ہے کہ و م سل کے دور اس سے عمل کرتی ہے کہ و م سل کے دور اس سے عمل کرتی ہے کہ و م سل کے دور اس سے کہ دور اس و و رق ہوئی سے جب کرے و و حاص و و رق ہوئی مقافی جس کا ہر ہوتو یہ اس کا حاصل کرتے ہوئی مقافی کرے ۔ اور جب و و محبو کئے اور شور مجائے والی شئے جس کو کمنا ہے اور اس کو و ورسے نظر آئے تو یہ جماگ جائے ۔ اور آگر قریب ہوتو و انتوں اور آگر سے مونو و انتوں کو جب کے و فرات کی خاص میں بڑی حد تک اس قسم کے ردّات عمل کا مجموعہ ہے یہ روّات عمل کو عام کھوا نیا ت کے و فیر و ۔ اس کا نظام عصبی بڑی حد تک اس قسم کے ردّات عمل کا مجموعہ ہوتی ہیں ۔ ایک عالم حیوا نیا ت کے و بل میں شمار کر ہے کیا لیسے ان روات عمل کو عام کھوا نیا ت کے و بل میں شمار کر ہے کیا لیسے ان روات عمل کو عام کھوا نیا ت کے و بل میں شمار کر ہے گر اس کو یہ امر فرا موش نہ کر ناچاہئے کہ حیوان میں کو بی خاص حس کوئی ناس موں کوئی اس کو یہ اور اک ان کا باعث ہوتا ہے ۔ کموں کہ حوان کا انتہا ہے ۔ کموں کہ حوان کا اس کے ۔ کموں کہ حوان کا اس کا حیات کے دوران میں کو بی خاص حس کوئی میں اس کو یہ اور اک ان کا باعث ہوتا ہے ۔

بندریج تعینوں قسم کے تشو یقات ہونے کو وظل ہو سکتاہے بنانج مو کا شیر جِ خراک کی قاش کے لئے نکلنا ہے تواس میں تصور واژر کیا تھ مکر عل کر تاہے جب اس کو انکوہ کان ناک کے ذریعہ سے معلوم ہوتاہے کہ اس کا شکاراس سے توبہ ہے تو یہ اس کی طرف جاسا ہے۔

نک رہما گتا ہے یا تیور ہے فاصا ت کرتا ہے ۔ وہ اس کو کھا نا اور میما رہ نا اس و فت ش او ا پنے پنجو ں کے ذریعے سے اس کی ص ہوتی ہے ہم بھی کسی ایسے ہمہیج سے میدانہیں ہوتی ئمه کی حلا ا قران کومنموکی سجھکا اُن بیعل کرتی۔ ہے ۔ حکمامکن بنے ان عاو وضائل پر غور کریں، اور اس نتیج پرتینہیں کہ ان میں سے اکٹر مغہ ہں ۔ لیکن ان عا و ات پر ان کے افا وے کی وجہ سے ل نہیں ہر

وقت ہم مل کرتے ہیں اس وقت ہم ۔ یہی صیفحوا ور فیطری فنل ہے جو ہم کو کر 'ا ہے ۔ کہ مُتَلَّدُ كِيهِ لِي نِهْتُسِ رِّتْ ہی کیوں کووٹین روح ہے جس کو قدر ت نے لبار لیا فرہا یا ہے ۔ اورجس کو صناع کا ثنات ب کر دیا ہے۔ رح ہر حیوان یمسوس کر الہے کہ یہ خاص اشار کی امور کرنے پر ماکل ہو تاہے ، یہ می بالکل بدیمی امور

. میں مرف ہی فرق! واضع ہیں۔ انسان میں او ٹی کھیوا نا یعات ہوتی ہیں۔اور بہائے ہو دان تسویقات میں شے

حافظہ قوت منیل و <sub>ا</sub>نتناط کی وجہ ہے ج ر حیّا ہے اور ان عمل سے تا ایج ا ں ہوگا حس حد تک کو س حیوا ن کو اس مهيں ويحيتا تو وه ايها طرور اندها وصند كرتا برو **كا** .ليكن ہے تی ہے تولازمی طور پر دیا دے گئی ۔ ع ی اسی مشئے سے خوراک لننے کی ت یا و د لا تی ہو د ب جا و ہے گی۔ اگر کو ٹی لڑ گا 'مجملیا ب و بھتا ہے تر فالل اس کے ول یں اس نے کی خومش پیدا ہوگی ہانھصوص جیب کر وہ یا ور تم ہو۔ ال تحرکہ تم اور ہم فرض کئے گئے ہیں کہ و ہے۔ لیکن مرتے ہوئے مینازک سے جڑے ہوے تھ یا وُل د بچھکڑ اس کو فغل کی و نائت و شقا وت کا احماس ہوتا ہے

کلیف د تی ہے نہیں کہ خودہم کو ہوئی ہے۔ اسسی کوئی مینڈک نظر پڑتا ہے تو ایک ایساتصور پیدا ہوتا علاوه حافظيے انتلا فات ہم ہ گئے ل می کے قریب ہونے کی ں ۔ نگر دیکھو اس شمر کا وعوے کس فدر ے حیوان مسمے عصبی مرکز وں میں سیدا ہو تی ہے تمرکے نام طلواری توتیوں کے سطابق ہوگی ۔ اور جوقت و ن

ان پر ما کر ہوتے ہوں گئے وہی ایں پر سمبی عاید ہول گئے۔ اس قش ون یں ایک تونقص یہ ہوا ہے کہ ان کافعل دیگر سمروت ت زیادہ موقع میں اس نئے قدرت این مجھلیوں کی نشبہ سمی آولاد ۔

تی ہےاور ان کی زندگی زیاد ہمتی ہوتی چا و مل کرنے کا موقعہ دینا جائیے جیائیہ حرص تباغ کورانه اورجر کی ردعمل کا باعث ہوتی كل جبلي نهيس قلی زندگی ہے .ا*ل کی وجو*یہ ہیں ں میں بیں الکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ا ه و ه ایک دوسرے کا را پنیل ا دنی در و و سے بائے والے حاً اور و ل کے مقا جن اوقات ننتے ہی خریفینی کیوں ی<sup>معس</sup>لوم ہوں لئین فا لبا ان کا إملا

رم مقن ای امریرمبنی نبین مواکه حیوانات کوئی اسا صول عمل رکھتے ا*ی* ہے ایں نہیں ہوتا <sub>و</sub>یں کے بطس انسا<u>ن میں</u> ووسٹ شحو *کا* ) ہیں جوا ن سے اندر ہوتی ہیں ۔ اور ان سمے علاد ہ تھی وہ اور ي . إلفاظ ديگر جيلت أورعقل ين كوئى خاص خِتلات بي ہ*ی طرح سے ج* حیوان سِب زیاد مجسل رہو گائمانتی کئی کشمے |لمرنغ حیوان کی زندگی میں حبلتوں کو دوسبب اور و دیتی ب*ن کسیس کا قاون* ا*ں طرح الی موجا آ ہے اسکے بیدائن مرکی ارسلی ضریر آں سے وک کا* اظہار ہیں يسي خاض سورانغ كأنسي خاض ج تیںِ اپنی محبوب عبکہ پر رہا ہے ۔ خرگوش اسی میکر بگتا آ ہے جہا ں و و مکنے کا عادثی ہے۔ یزندہ اپنی قدیم شاخ ہی می گھولٹ با ٹاہے اور ال یں سے ہرا یک بہند اور مواقع ہیے ہے سے س کر دبتی ہے اور یہ بے می ایسی بوتی ہے کہ اس کی عضو اتی نقط نظر سے اس

اوہ اور کیمہ توجیہ نبین کر سکتے کو پرانی شمریکات کی عادت سے با دہا ہے۔ اپنے گھرول اور پیبول کی ملکیہ ر تبحد نہیں مان تھتے۔ وہ ثا بر کهرسخنآ ہے کو نبین انتیاری مانب اس ے جاتا ہے تو یہ خودمیلان سے دائرے کو میدر د کرویتی ہے -کو ما و تی معروض سے علاوہ اور سی شئے پر رغمل کرنے سے از کو ت کیے اور اشیا اسی ہوں کہ اِگریہ پہلے اتیں توان کا اتنحا سے عا د ت جابت کو ایک اور خرح د ما دیتی ہے اور <sub>ی</sub>و ں ہوتا ہے وہ ہبشہ کے گئے ہم تک ی مزاحم بہوتی ہے مثلاً جا بوروں کیے سیجہ میم يّغ ي وومخالف نتحريكات بيدا هوتي جي 'بيكن'اً پار کرنا جاہیے اور آس وقت یہ ان کے کا شنے کو دوڑ کی ں کھاتے میں نتے سم یک خوف پٹرٹ کے ساتھ برایختہ ہوما

ر گا کے اور محقرے حیمہ ط حامیں اور اماب سفتے یا ۳۱ ب زلین تُو برنی و قت میش آجاتی ہے ۔ ' ں آنا تیکن جو لوگ سجیفیروں کی یاں رہتے ہیں ان سے ، کا اظہار کرتے ہیں .کیونکہ اسس وقت مانوس ہو جا ۔ ب سے زیا د ہ غالب ہو اہے ، اور نہ ایسے بچٹر \_\_\_ جنبيول سے ہى اس طرح وار تے ہي جي اكان كو اس حالت ين ور ہو تا ا بهو تونسي إيك متوك شَرِي سِي طِين لَكُ كَارِان كِي أَن وَأَ اسان سے چیسے بھنے سے توجہ زیادہ نہیں ہوتا جمشرا سالڈ لگ ان کا دا قعہ انٹریٰ طائل کے بچٹےوں کیے واقعہ

کے شعلق دوسری جبلت سے ممل کو د بادے گی ۔ بیداکش کے ایم میں تمام حوابات فیروشی ہوتے ہیں - اس وقت جو عادیں

آ غربوجاتی کی و ، و محتفی بن اوران حبلتوں سے اثرات کومحدود کروتیں ہن جن کا معدیں نتو وئٹ ہوستجاہے ۔

ری پریم کو فازن آمیت اک پنجا دتیا ہے جومب ذل ہے .

ا کہ جبلتیں ایک 'فاص عمریں جولتی ہیں اور بعد میں فن جو جاتی ہیں ۔ اس فانون کا ایک بیتجہ یہ ہے کہسی ہیں جبلت سے عروج کے دوران ہیں'

س کے مسیج کر دینے والی چنریں ہمجائیں تو اس پڑکل کرنے کی عا دت قائم | ہوجا تی ہےادرجواس وقت مبنی باقی رہتی ہے جب اس جبلت معسکرو م

ہوجا تی ہے۔ کیکن اگر ایسی چنریں ناملیں تو اس کی عادت بنبی مذہبرا ہوگی۔ ور بدیدا زا ل حبب حیوان نبے سامنے اس مشم کی چنریں ائیں گی تو ۔ و ہ

ور بعبدا نا آب جب حیوان ہے سامنے اس حسم کی چیریں ایس کی تو ۔ و ہ س طرح رومل کرنے سے بائل قامررہے گا احبیا کہ وہ جلبت سے اتبدا فی ۔ . سرے میں

ر ہ ۔ ں من شک نہیں کہ ان قسمہ کا قانون محدود ہے ۔ بعض جلتیر

اں ہیں تاک ہیں کہ اس حمر کا قانون محدود ہیے ۔ بعض جبیں مصن سے مقالمے میں بہت ہی کم کمنی ہوتی ہیں۔ بلکہ حجبلتیں سیٹ تبعیر نے دستونیا ہٰں میں سرمتھا تا ہوں یہ توصیلا سی تصویم کمجی میں بحق میں تنفو جبلتیں

و رشخط ذات سے متعلق میں وہ تو شکل ہی مسی ممی ہونگی ہیں کیفس خبلتیں ور دون مردہ ہوجانے کے مدائی اس سٹ دے سے ساتھ کارہ ہوجاتی ہیں۔ فائر مند مدد میں سر ایس جارہ ہوگیا ہے۔

پھ روں عروہ ہوجات سے حبد ہی ہی حصدت ہے حاصدہ روہ ہوں ہو۔ الا جفت ہونے اور بچہ ہالئے کی حبلت ۔ بهر کمیف یہ قانون اگر جہ خطعی ہیں گرعب مرضرور ہے ۔ اور حینہ مثالیں اس عمیم مثار کو باکل واضح کردیں گ

ندگورہ ہالا می میں چوں اور لوسانوں میں یہ بات ہا کا طاہر ہے۔ لہ جیمجیے منگنے کی جبلت چندروز کے تبدر معدوم ہوجاتی ہے اور اس کی جلہ ورنئی جبلت نے لیتی ہے۔اور انسان کے متعلق ان حیوا ٹات کے طوعل

وا تعین ان ایام کے دوران میں ایک خاص عادت کے قائم ہونے یا مد | فائم ہو نے سے ابو تا ہے ۔ مرغی سے بچے ہے پیچیے لگنے کی حبلت کا عاضی ہونا اسی مرغی سے متعلق اس سے طرز مل سے ٹابت ہوجا آسے مشہر پیال آگئے

جس مرعیٰ سے بچے نے پیدائش سے بعد دس بارہ روز کاک ال کے ی ہو آور اس تھے بعد وہ اس کو نسنے تواں کی حاکث ر کو ایں بنے ساہی نہیں . مجھے انسوں سے اس ارب رتھی آسے نظرا ما تا تھا ہی کی طرف دوڑنے نگیا تھ مرتبہ ایک مجفری سے ان کی طرف بھگا یا گیب اور قد نهایت ہی برسسی کا برتاؤ کیا گیا <sub>ع</sub>گر و اس سے ایں زگیا۔اس کو رات سمیے وقت مال کے ایس حیوثر و یا گیا ، پرجاتی ہے جوروزاء عل کی بناء پر انسانی مجول میں ایک لیلے میذا ام یں ہی کو چمنے سے غذ ئے سے پنچان ولگا یا جائے گاتوان کا ایجے شن کویٹر ابت می وشوار ہو گا ر صر چنے والے جانوروں کاجس آسانی سے دود می اوسے ای ایمی م

نے خلاف علی کرنے اور ان کو نئے طریقے پر خوراک ویتے سے ) ہاں سے اہر ہوتی ہے کہ ورود مینے گئی خانص حبلت اس وقت تک۔ ور یہ کہ بعد کی حبلتوں کا اثر پہلی جبلتوں کی عاوتوں سے شغیر بہوس سے بہتر توجیہ ہے کہ جلی ماخت مبہم طور پر بے قاعب دہ اہوجاتی ہے۔ یں نے وبکھا ہے کہ ایک گافیطبل سے فرش پر طممیر ریبلا ہوا ۔ جمد ہفتہ کئے بعد ان کوایک ایسے مکان بن ں نیں بور الجیما ہوا تھا پیساں حب ہیں کی عشہ ی توجن چنروں سے و گڑھیلا کر تا تھا مثلاً وستار کڑغیرو جب سے کھیل تھیل کر نفاک جا نا تھا توان کو بورئے کے نیمے نہا یہ ی سے چھیا دیا کتا تھا۔ بور ئے کو اپنے اسکے پنجوں سے مٹا کا اور حبن ا نا ہوتا تھا اس کوانیے مُنہ سے اس حَلَّه ڈالدتیا تھے اور تھریا ؤ سے اس پر بورے کو برا بر کردیا تھا۔ اور ہنر کار اس کو وہیں خیفوٹر چلا جاتا تھا ، اس میں شاب نہیں کہ اس کا پینل ایمل عبث تھے یں نے اس کو اس عمریں یا ریا یائج مرتبہ الیا کرتے ہوئے و کھات ں سے دیار میر میں اس کو انبا کرتے نہیں دیکھا۔ اس ط اقی رہنا ۔لیکن فرص کروکہ اگریہ وہستانوں کے بحائے خور اگ ور بورئے سے بجائے زین ہوتی اور اسس کو از م کھانے کے بوک کی تعلیف ُ اٹھانی پڑتی تر یہ یا ہے۔ نہایت اِسانی سے مں اسکتی ہے کہ ان کتے کو ڈرائر خوراک کے داوینے کی ماوت د جاتی اور بهه عادت ایسی جوتی جوا*ل کی تام عمر این بیتی کسس* امر کا اکون رحوی کرستما ہے کہ خور اک سے وانے سے خیلان کا محفی

کے جا بور میں میں اس قدرعب زننی نہیں ہو تا ہمیسا کہ و بی درجے سے حیوایات کو جھوڑ کر اب انسانی حبلتوں کی طرف ی ہے قانون کھیت کی نہایت ہی دسی یمانے رممتلف ۔ می فیصد می سال امر لی توقع موسقتی ہے کروہ ان ٠ اس تحے سجانے و و ان کو دیکھے گا اور و ہ اشلائی قدم نت جھکے گا جو اس کو بحین میں خوشی سے لبریز کر د۔ اں سے ہیجان سے اتبدائی زمانہ میں قائم ہوجاتی ہیں۔ام روہ بری صبت یں پڑجا ہا ہے تو تا محمب مراب رہتا ہے جو لو آ ست رہتے ہیں ان کے لئے ماری عمر اعضمت رہ انسانَ ہوماتا ہے معلمی میں سبت بڑئی بات اس امر کا تحاظ ہے تھے تھ

د اس کے وقت پر دیا طائے مرمغ ی ہے خش کے زور پر النان

مہ بی مُاتی ہیں ان سے ہم ک ون بوری طرح اگرچہ ہادے ذمن میں نار ہے تیکم کا نعنن اور لگاوٹ بانی رہتما ہے جبر ماتكل المبنى نهبي تبوني ونتيا ' وہ تھجیہ' اس فتم کے ہیں جن سے یہ امول اور ٹابت کے گئے جلی نبسیاری کا موقع معلوم کرنا متعلق یہ ہے کہ اگر کا لیج کے متع کے علمی امکانات کی ی اور ان کو یه نیتین دلایا جائے که طبیعیاست معاشیا تق سے گا تو انلس بہ ہے کہ اس ہتے ہیں تیر انسان میں جبلی افعال کی بياك ت کم ہے اور جذبہ جنسی کے علاوہ اِنتِدا دِر شبر خوار الط**فال** اور کم عسم بیچول کے جبلی حرکات م اور مجی زیاوه توجا کِرنی جانبے ۔ یہ امر کہ جبلی ت آسانی کے شاخہ بہاننے جاننے ہیں۔ ہارے اور مکیتیہ عاوات کئے بازر کھنے والے از یہ ہے ۔ لیکن بیوانسان میں کم نہیں زیادہ ہیونی ہ*ی* 

مر بریر حرکاست۔ اطفال کی تینِ متیں کرتے ہیں تسریقی ورجبلی با تشویقی حرکاست سے ان کی مراد اعضاء و ہر اور آواز ، بے قامدہ ترکات ہیں جن کی کوئی غرض بنیں ہوتی اور نے یں ہوا کے مس سے رونا جھینکنا گنگٹ نا تنزا کے لینا لأنا بينيضا كحوا بونا رئيكن اور مينا آنا ب ـ غالبًا بعدك حرکاست ہے جن مراکز کا تعلق ہے وہ خرد سخود ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اڑنے کے مرکز 'برندوں کے خود بخو د تیار ہوجاتے ہیں اور یہ بات سخر بہ کسے مجمی ناست لفریے مبرنے اور جلنے کی کوشش ہیں ناکام رہنے ک ہوتی ہے کو بیتے ابن وفنت سے کوشش بب کک مرکز بوری طرح سے تیآر نہیں ہو۔ رُتی پر اور جس رفتار سنے کہ بیجے مبلنا سیکھتے ہیں اس ن کے اندر باھسیہ بڑا اختلافن ہوتا ہے۔ نقل وتقلید بقانت کے ساکھ یامنی آواز نکا لینے کی تخریک حرمن بہست حلیہ بیدا ہو جاتی ہے اور اس کے مجھڑانے اور لڑنے کا مسیسلان تبھی پیدا ہو جانا ہے ۔ خا*من خا<sup>ما</sup>* بہت جلد بیدا ہو جانا ہے ۔ ہدردی بہت بعد میں بیدا ہوتی ہے اگرچہ مبلت (یا جذبہ دیکھو صوسی ) بر النّانی زندگی کے بہت ہے امور کا مدار ہے حجاب وحشت اور ملسّاری ہستی استعاب کے رجمانات بہت ہی

بندائی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں جلبت شکار ۔ حیا ہمتبت جنت بعد میں بیدا ہوتی ہیں۔ نبیندرہ یا سولہ سال کی عمر تک انسان کی کل جنتوں کا نظام کمل ہو جاتا ہے۔غور کرنے سے تعلیم ہوگا کہ انسان کے علاوہ اوراکسی دوروھ پلانے والے جانور حتی کہ بندر مل مجی اس قدر حبلتی ہنیں مائی جاتی ہیں ۔ بائس ہی مدور نشوونمایں ں سے ہر ایک سے بعض کی عادت ہو جائیگی اور تعض کی عادت نے کامب لان نبت ہوجا ہے کا ۔عمومًا نو ایسا ہی ہونا ہیے گر منزن وندگی کا ایک طرفہ ترتی میں اکثر اپیا ہوتا ہے کہ جس عمر ہیں وقست ہوتا ہے وہ گذر جاتی ہے اور وہ تعیب زیں میسر نہیں ہوتیں اور انسان زمانہ ایک طرح کی گرمنگی میں گذار ویٹا ہیے انسی حالت میں النان تنسی رِاخست بیں ایسے رنصے رہ جاتے ہیں جن کو آئندہ کے تغربات ی مجر سکتے ایک منتول ہنرمند شخص سے ایک معاریا تاہر کا مقابلہ کرو۔ یہ نفوان شاہب میں اس کی ٹرفتنی ہوئی دلجبی کے لوازم میشر نقے انی ما ذہنی جس فتر اور میں سننے کی تھی تیجیبی آور جب ہی پیدا ہوڈ نے مامز اوکئی اور اس کا نتیجہ بیٹے کو اب وہ ہر بہلوسے ونما کے مقابلہ کرنے کے لیئے ملع اور نیار کے کہ اس کی تعلیم میں جہال نِتی چیزوں کی تمی مقی ان کو کھیل کود آور اس فتم کی جیزوں نے پوراکیا ں نے اتناً نی زندگی سے ہر کھاٹ کا یا نی بیا ہے کیوکا وہ جَہَاَزرا نی بھی رسکتا ہے وہ شکاری بھی ہے بہلوان تھی حالم بھی ہے سسباہی بھی کتان تھی ہے۔ رنٹیلا بھی ہے معاملہ فہم بھی ہے اور یہ سب بانیں اس ایک ہی میں جمع ہیں شہر کے غرمیب لاکے کو ایسے زریں مواقع حاصل منہ سے اس گئےجب اس کا نشو و نما کا مل ہوتا ہے تو ان میں سے اکثر کی راہش اس میں نہیں یائی جاتی وہ نوش فشمنت ہے اگر اس کھے نقائص ان رخنول بی کی مدیک معددد مول ورنه معنب فطری تربیست سے تو اس سے بھی زیاد تندید حیوب بردا

سنتے ہن اس کی مالت رنگین پر دہ سے کھ رُوں میں نشکا یا جا تا ہے جن میں ہم اینے اور ونہ نے باہر کی و نیائیے اکثر شور تے ہیں اور دوران کو محض عو نکا دیتے ہیں۔ اس کے ں قدر تنہیں ڈر تے جننا کہ سمعی ارتسابات سے چنگ ٹی یررہ ون کے بیداس کے برعکس طالت ہو تی سے تین ماہ کا ہو گا آگ گی ہو ای معی ضعلے ملند رہی تھیں ان جیزوں کے درمیان اس ۔ اس کی گو دمیں ہنتارہا ۔ حالانکہ اس کے والدین آگ بجمانے والے تریب آریے تھے ۔اُن کے ں اور یعیوں کی آواز'سے وہ جونک ٹیرا اور رونے ما ۔ مگر گرج کی آ واز سے میں نے بہت سے بحوں کو ڈریتے ہے لمنداجیں بیے کو ابھی کو ٹی تجربہ نہ ہوا ہواس پرخوف آنکھوں یعے 'سے ٹبین بلکہ کا نوں کے ذریعے طاری ہوتا ہے ''ک بٹر سے ہو کر بمی شور کا اثر غرِث کے بڑ جاد ہے ہے ت ہوتا ہے ۔ لمو فان خوا ہ سمندر میں جوخوا جشکی پر اس کی شان تھ ہی ہمار ہے پریشانی اور گھبراہٹ کا بڑاسبب ہوتی ہے خوو

ایک بارین اینے بحمونے یر لیٹا ہواتھا اُرہی تعنی مِس کی وجہ سنے نینڈ نہا تی نتی ۔ میں ۔ وتاہے تو و مُانیخ فو بان همي اور و رتها 'اً وربنه اس و وران میں منڈ کو ت ، ی کچه با باکه وه اسے چیو عے گراس نے ندجر ناتمان جوا۔ وہ تیجے نے جس کی عمر کوئی سال بھر کی ہو گ

، ورزی ہموجا د وگرنی اور ہیڑا میں ما نو ق الفطرت کے علّا وہ

یں کہ اکٹر خبگی خیوانات خسوصاً کترنے و آئے جا نور ہر وقت آڑ میں رہنا آ استے ہیں اور کھلے میدان میں اسی وقت نکلتے ہیں جب جان ہی پر آ بنہی ہے اوراس وقت بھی یہ ہرشاخ اور ہر ڈھسلے کی آڑ سے فائد ہ آ مٹا ہے ہیں دخیال ہیداہو تا ہے کہ بجرب وغریب خوف کہیں اس جبلت کی یا وگار نہ ہوجو <del>ساز</del> میں میں میں اور نہ میں میں اور بہنا ہے ہو کہ اور اس میں میں اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں اس



## اراده

افعال ارادی اخابش آرزوارا ده ذبن کی اسی حالیس ہیں جن کوشمی اسے اسے ان کی تعریف کی جائے تو صراحت میں شی قسم کا اضافہ نہ ہوگا ۔ ہم اُن چیزول کے مسوس کرنے مالک ہوئے اور علی میں لانے کی خوابش کرتے ہیں جن کا اس وقت احماس ہیں ہوتا ہیں کہ ہم اس وقت احماس ہیں ہوتا ہیں کہ ہم اس وقت احماس ہیں ہوتا ہیں کہ ہم اس وقت اس امری سمی میں ہوکہ ایسی شئے کا حصول مکن نہیں ہے تو ہم اس کی محمل آرزو کرتے ہیں لیکن اگر ہیں اس خوار میں موض حققت ہیں اس امری سمی حقوق میں اگر ہیں اور اس کا حصول یا محل یا تو فور آ ہمی موض حققت ہیں اور اس کا حصول یا محل یا تو فور آ ہمی موض حققت ہیں اور اس کا حصول یا محل یا تو فور آ ہمی موض حققت ہیں ۔ آجا تا ہے کیا چندا تبدائی مراحل کے کرنے کیے ساتھ ہی جا آل ہوجا تی ہی ۔ وہ خالتیں تھارے ارادہ کرنے کے ساتھ ہی جا آل ہوجا تی ہی ۔ وہ خالتیں تھارے ارادہ کرنے ہیں احساس سے محسوس کرنے ہیں ۔ وہ خالتی ہی جا آل ہوجا تی ہی ہے جو ہم اس غرض کے مقے کرنے ہیں۔ یا تھی ہی کرنے ہیں۔ یا تھی ہی کو ان استدائی حرکے ہیں۔ یا تھی ہی کرنے ہیں۔ یا تھی ہی کو ان استدائی حرکے ہیں۔ یا تھی ہی کو ان استدائی حرکے ہیں۔ یا تھی ہی کو ان استدائی حرکے ہیں۔ یا تھی ہی کو کر رسم حاصل کرنے کے کہتے ہیں۔ یا تھی ہی کو کو رسم حاصل ہوتی ہی جو ہم اس غرض کے مقے کرنے ہیں۔ یا تھی ہی کو کو رسم حاصل ہوتی ہی جو ہم اس غرض کے مقے کرنے ہیں۔ یا تھی ہی کو کو رسم حاصل ہوتی ہی جو ہم اس غرض کے مقے کرنے ہیں۔ یا تھی ہی کرنے ہیں۔ یا تھی ہی کرنے ہیں۔ یا تھی کرنے ہیں۔ یا تھی کرنے ہیں۔ یا تھی کو کر رسم حاصل ہوتی ہی جو ہم اس غرض کے مقے کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہیں۔ یہ کو کو رسم حاصل ہوتی ہی جو ہم اس غرض کے مقے کرنے ہیں۔ یہ کو کر بر حاصل ہوتی ہی جو ہم اس غرض کے کے کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کو کر بر حاصل ہوتی ہی جو ہم اس غرض کے کے کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہیں کو کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی ک

کہ میہ کیا اور نس فنیر کی ہوں گی!س سے یہ متیجہ نکلتا ہے کہ ارا دی مرکا ہارے اجسام کے اصل نہیں بلکہ ٹانوی اعمال ہیں اور پنفسیات ار دو میں یہ سب سے پہلے سمجھنے کے فابل بات ہے ۔ اضطراری حبتی اور خدبی رکا ت سب کی سب اصلی اعمال ہیں عیسی مرکز کچھ ایسا نیا ہواہے کیے مفن ہیج نبض بند و تی کی طرح جل جانے والے صوں کی کبلی کو میٹیج لیے

سچے کے ساتھ ایک ریلوے اسمیش پر کھڑا تھا کہ ایک ڈاک گاڑی گڑتی روئی گذرگئی بچہ جربلیٹ فارم کے کنار ہ پر کھڑا تھا چونک پڑا اس کی انگھیں جبیک گئیں گفتی ہندھ گئی رنگ زرو ہوگیا اور ویوانہ وارروما ہوں کہ یہ بچہ اپنے طرز عمل سے بھی اس قدر تیجر ہوامتینا کہ خو د ٹرن کے ہمیں کہ یہ بچہ اپنے طرز عمل سے بھی اس قدر تیجر ہوامتینا کہ خو د ٹرن کے

جرکت کہتے ہیں ۔ان کے تصورات کو تصورات حرکت کہتے ہیں حرکتی صوں کے ذریعہ سے ہم کولنعالی حرکات بینی ان حرکات کا شیو رہوتا جر

ہارے اصفاوتک اور وں کے ذراییہ سے پہنچتی ہیں۔ اگر تم آنکسیں ند کئے ہوئے لیٹے ہوا ور کوئی شمض تھارٹے ہاتھ یا پاؤں ایک

الدار پر رکھ دیسے تو حین اس کا احتیاب ہموجا باہے اور اس امتا بل کے ہا تمایا وُں سے پڑے پڑپ نقل کر سکتے ہو ۔ اسی طرح اس مقابل کے ہا تمایا وُں سے پڑے پڑپ نقل کر سکتے ہو ۔ اسی طرح

یک محص جرا ند صدے ہیں یکایک جا تھا ہے تو اس کو اپنی حالت کو ؟ رو تاہے ۔ کم از کم معمد نی حالتوں میں تو یہ ہوتا ہے گردب کسی عن سے انعمانی حرکوت کے علا وہ اور باقی احساسات باطل ہو جانتے ہیں

ہُ ہم کو ایسے نتائج حاصل ہو تے ہیں جیساً کہ پر و فیسازے ارٹر وہمیل تئے۔ پنچے بے *حس لڑکے کے متعلق مندرجہ* قریل واقعہ لکھا ہے اِس لڑ سے کے

منبغ احساسات میں صرف و وجیزیں تعین ۔ تعین دانہنی آنکھ اور بایاں کان منبغ احساسات میں صرف و وجیزیں تعیش ۔ تعین دانہنی آنکھ اور بایاں کان لابغیراس کے کہ اس کو خبر ہواس کے ہرعضو کو حرکت و ی جاسکتی

جیر کے سے نہ ک تو ہر ہوا کے ہر صوبو تو تریب و کا سی تی ۔ اس کو صرف ان حالتوں میں احساس ہو تا تضاجب مفاصل کو ضایت ہی شدت کے بات**ک** حیثکہ دے کے جا ہے تھے۔ تنمے خصہ ما محشنگر

ں وقت بھی اس کو صرف و با و ایک مہم سا احساس ہوتا تھا۔ ہم کشر میض کی تعمیں با ندہ و بننے کے بعد اس کو کمرے میں ایک گاہشے ویریں کی کے مسئٹ میں کہ مذیر لٹان مااس کے "انگر درددی از نار

دوممری علیہ سے سے اس تو منیز پر کها دیا آگ ی ماللوں ور ہاڑوں لو نہایت ہی بہو وہ اور نظا ہر تکلیف وہ وضع میںر کما اور اس کو من کا شہر مجی نه ہوا جب اس کے چرب پڑسے پکا یکس رومال مٹا دیا جاتا تنعا، اور وہ اپنی حالت دکھتا تنعا تو اس کی جہت کی کوئی

مہا دیا جاتا تھا ہور وہ اپنی قالت ویشا تھا تو اس می چرف می وہ امنہا نہ ہوتی تمی میرن جب اس کے سر کو پینچے لٹکا ویا جاتا تمسا اس وقت وہ شکایت کرتا تھا کہ میرا سر چگرار ہاہے گراس کی وجہ نہتا سکتا تھا کہ کیوں چکر آتا ہے بعد میں وہ آواز وں کے ذریعہ سے بہانے نکا تھا کہ میرے ساتھ کوئی خاص حرکت کی جارہی ہے ''

در اس کو عضلاتی تکان کی مطلق مس منهوتی تنمی - اگر اس **ک**ی ے کہتے کہ ذراینا ہازوا تھا ؤاور اینے وقت کے کہ لنتا تھا گیر دویا ت تماکہ میں اس کو اٹھار کھ سکتا ہوں ۔آگرا ہ لیا جاتا تو اس کو اس کی خبر نه هوتی مقی ۔ اِس کویپی خیال میں کھو نتا اور مند کرتا ہو ں حالانکہ وہ اس کے قبضہ میں اکثریہ مجی فرض کیا جاتا ہے کی عضلی انقر و تی ہے اِس کا تصور ہما ر۔ سے حرکی عصب کی طرف جو اخراج ہو تاہیں ا ص قسم کی شرض کی گئی ہے ۔ج ہماری مل حسول ، به باقی عل حس *در*آ ما احاتلے یہ ن نہیں ہو تی۔یہ فر*من ک* مئ وانے ہیں اس میں شک نہا ب ہی حرکت کرنے میں کوشش۔ کئے ہیں ابن سب کا ہما رے سینہ جبٹروں رمیث اورباتی یسے اعضاء کے واقلی احماسات سے بیتہ میتا ہے جر کوفش کے زیادہ اور یمن طا مرکر وتیا ہے کہ مزاحمت کی کس تعلا علا وها ورنسي كانهين بهوتا - أكُر ٢ قائے نفظ مولنس ادا کر ناچا ہوں اپنی آ وازیکے اپنے کا ن پر واقع، ہال اورزیان ہونٹوں اورطن کے معض عفلی احساسات لفظ کی رہر فَيْالِ اورزيان ہونٹوں اور طنت کے نمبغن عفلی ام ، میں معل کمو جا میں ۔ یہ ہے الأدے ای فرہنی حالت جس كا اس میں شک نہیں کہ اشارہ یا تو موج وح

باستيا

ساته بی وه فی الغورسلسله کی پلی حرکت کے معبی مرکز کوتیری کردیا يدادرك ملسله بيرخود تخود فاقسى اضطراري طورير مرتب بوجاتات میساکه صفال صرال میں بیان کیا ما بھاہے ۔ متعلم اس کو تام فوری اور بے جیک ارا دی افسال مرضیح على ميں البتہ کو ئی خاص حکم سا ہو تاہے۔آنسان تُ أَمَّارَ عِلِمَاً - بِي أَ اور اس كي أَكْلِيال معمولي در پر صدری سے بٹن تھو گئے ہیں مصرونٹ ہو تی ہیں۔ یا ہی کہا ہوا عجنے پنیچے جا ہا چاہئے اور اس سے پہلے کہ مجمعے معلوم ہومیں اُنٹر کیکنا ہو ادریل کردر وا زهممول کیتا ہوں ۔اس تام دوران میں غایت کا نقبور ہے جس کی چند حبیں تبدریج رہبری کرتی ' رہی ہیں ۔ ملکہ ج ول غایت میں و مصحت و نیفن یا تی ہنیں رہتا۔ رِ آگرہم اپنے یا وں کے رکھنے کا خیال نہ کریں تو اس پراتھی طرح سیے گذر ماائیں تھے ، پیٹنکتے ، دیوجیتے ، نشانہ نکاتے وادكرتنے وقت اگر ہم لمسی اورغضلی ا حسامیات کا کمنٹر حسال اور مض مصری کا بیشترخیال کریں دینی تفامی کا کمیراور بعیدی تلوم ترہم یوافعال زیا وہ ایمی طرح سے کرسکتے ہیں ۔ آنکھ **نیٹا ن**دیر رکھ سے نشا یہ خطا نہ ہوگا۔ ہا تد کا خیال کرو اور میشتر ا بیا ہوگا کہ تمہارا نشانہ خطاہوگا۔ ڈاکٹرسو د ٓ ارڈ کا نجربہ ہے کہ وہ پنسل کی نوک سے ایک نفط کولمسی ذہنی اشارہ کی تنبت بصری ذہنی اثارہ مِن اوه صحت سے ساتھ جھو سکتے نئے ہلی صورت میں وہ ایک بنیخ الحيس بذكريك المضين ادر ميراپنے اتنا ماكراس كو حيون كى تے ہیں اور دوسری میورت میں وہ ایک چیو ل تے کی طان و الما المراجع في سع يبل الحين بندكر ليت إلى المن صورت

بالما

، نَمَا عَي بست زياده موافق بوت فين ) . بين ١١٤ و ١ عي مير ك هی مونی ، بصری صورت میں صرفت ۱۲،۷۰ کی میٹری پرسب آگ اور مشایدہ کے واضح تماعج ہیں ۔ رہی یہ بات کہ یہ کونشی معبی شنیری مکن ہوئے ہیں ، اس کوہم ہیں جانتے ۔ با 9 میں ہم نے بتا یا تھاکہ بوگوں کی تو ہے ، ہم کو انفرا دی بیانا تیے میں کھیرزیا دو پیسا کی کو تو خ یذکر نی ما ہے ا ورنه اس بات میں مجگر تا جا ہے کہ کونسا بیان عمل کو می طور پر ظاہر کراہے تمجے اید ہے کہ اب اس ام کی کہ وہ تصور حرکت جوضل کوارا دی بنا دینے کے سالنے اس سے پہلے ہو اچاہئے میں آ طرح سے وضاحت کردی ہے۔ یہ اس عصبی منیان کا خیا بس کی حرکت کو ضرورت ہو تی ہے لیکہ یہ حرکت مے حسی منامج کاخا ۔ وہ نتائج خوا و تومقامی ہول یا بعیدا وراس میں ممکسینیں ک ت پربہت بعید ہوتے ہیں ۔اس فتم کے خیالات آ ن کرتے ہیں کہ جا ری حرکا نے کیا ہو اُں گی۔ات کٹیر ے سے تعتلُو کی ہے کہ تو یا یہ اس امرکا بھی تعین کرتے ں نے اس میں شک۔ نہیں کہ اکثر تعلمہ ل و که لاست به ارا ده ک اکثروا تعات میں پیرمعلوم لت کے علاوہ کسی او ہے ۔اِس رِضا کو میں نے اپنے بیان میں بانکل تھے۔ ہے۔ کیونکہ یہ ہم کو کفتکو کے دو سرے جزو کی طرف لے مالاً. ہ خرکی آل اسوال یہ ہے کہ کیا حرکت کے مصن میں تُنامج کا تعبور بطور مرکی انتارہ کے کانی ہوتا ہے۔ یا ہے کہ ا ی ذہنی مکم عزبیست رضا فرال ادا د دیا اس سے ماکل حسی شعوری

مظہر کی منرورت ہوئی ہےجو حرکت کومکن کرآ اس کا جواب یہ بے کہ معن او قات تو محض ہو تاہیے اور معبن او فات کسی زا کرشعوری جزو کو بصورت حکم فرمان یارضہ مے مرکت سے بہلے دافل ہو نابڑا ہے۔ جن صورتوں نہیں ہو تاوہ نسبتۂ اصلی ہ*یں۔کیو بکہ د*ہ ادا دی افعا ل کی س تم کا حکم ہوتا ہے ، ان میں ایک خاص لب موقع رنجت ہوئی تی الحال ہمتصوری حرکی هل متو جہ مہونتے ہیں ۔ اس میں خیال آئے کے بعد بلاحملی حکم واتع ہو ما ہاہیے ۔ یہ بھی ا فعال ارا دی کی ایک فتا کوئی حرکت تصوری آنے کے بعد ہی کے ج ہے ، نوفغل تصوری حرکی مشم کا ہو تاہے ۔ اس ل کی تمام اقسام درمیان میں حال ہو تی ہیں۔لیکن بمال ت واقعت نبیں ہوئے" تا مل 'سے بس اسی قدر معلوم ہو تا۔ ال كريت بيں اور پوغل ميں آ جا آ ہے ۔ وُاكٹر كار مِنْسِرُجنھو ل نے سُتِ ، تصور حرکی معل کی اصطلاح استغال کی تھی۔ انھوں کے (اگر میں علمی ب *س و ہاری ذہنی زندگی بھا ٹیات میں* — ، پیمعلوم ہو تاہیے کہ ایک بن زمین بریرا ہوا ہے یا یہ کہ *سری* آ لیتا ہوں یا ہشین کو جہا ڑ دیتا ہوں میں کوئی قطعی عزم نہیں کرما لیکا لحض سننے کا ا دراکب اورتعل کا خفیف سا تقبوراس کے لظ كافى مو جا ياہے۔ اسى طرح سے ميں كھائے كے بعددستر خوال ما ہوں اور حود کو اخرور میری گریاں اور کشش کھا تا ہوایا تا ہوں ۔ فا این کھا چکا ہوں ا گر گفتگو کے زور میں مجھے بیہ ہیں ملیا کہ میں کیا

رُنْ لَيْنَ مِيوه كا ادراك اورأس امركا خفيف سانفسوركه و کیا مکتام ہوں خود بخو دمجھ سے فعل کرا دسیتے ہیں. ملاشہ امیر ہ کا کو اُئی قطعی حکم نہیں ہے۔ نہ جا رہے اِن ما و لی افعال میں الاوم م ہو یا ہے جن کے کہ جارے دن کے تیام مسلتے پر ہوستے ہیں اور ں سکتے پینے درآیند ہس بھ کو اس تدر حلد آیا د ہ کردیتے نیں کہ مبااتوات لله كرأسكل موجا آسي كه ان كوارادي كها جائ يا اصطراري چانچه ینے یا پیا پوسجا ہے و نفت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی تجیب رہ ت مچے بعد دیگرے بسرعت نام ہوتی ہیں ۔ بن کے محرک استحفارات لنُذُكَ لِنَحْ شعور مِن رہنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہر ی ہنیں ہے جس میں اس عام ارا دہ کے علاوہ کو ئی اور ارا دہ بیت دا ۔ سکے کہ انسان نے خود بلاکسی مزاحمت کے استحضارات کو افعال میں شبدیل ہونے دیا ہے ' ہاری روز مرہ کی زندگی کے تمام ا نعال اس طرح سے ہوئے ہیں۔ ہا را انتقب ہارا بیشنا ہارا میلنا لِنَا يبسب افعال تعبى ارادِه كى كو بي واضح تخريب بنيس ما سنته لكرمحض كرسي بيحال سے قرار واقعي طورير جو ماستے بي -ان نام میں معل کا بلا کمریزب اور قطعی طور پر داقع ہو ما ماہی ہ مبنى معلوم ہو تا ہے کہ قربهن میں کوئی نخا لعنت تصور موجود نہ بھو اس مورث مس باتوذين مي أسك علاوه كيداور موتاي نبيس اوراكر بوتاب تو وه مخالف ہنیں ہوتا سب جاننے ہیں کہ سخت سردی کے زمانہ میں اگر کمرے میں آگ نه بوتوضيح كونسترس المناكس فدرناكوارمساوم موتا في باك م کا روُلِ روالِ اس انبلا کا مخالف ہوتا ہے۔ فالیّا اکثراؤ کے تعیش موں کو تھنٹہ سوا تھینٹہ اسی سونج بچا رمیں گذاردیتے ہیں کہ انتھیں ' انتیں ہم کوخیال آبا ہے کہ پڑے رہنے سے معمول میں کسس قدر مربوگی اور دوزمرہ کے کا موں میں کس قدر ہرج داقع ہوگا جی ہیں

نیں توا ہے تخر با ن<sup>ے</sup> کی تعمیم کرکھے ہ جا تا ہے ہم سردی آورگرمی دولوں کو بھول **ماتے** روبار کے متعلق کسی سلسا خیال میں مصرون ہوتے ہم ، نصیب کمحہ میں تو تی مخالف یا مراحم بیدائنیں ہوتا کیں یہ اینا حرکی نتیجہ بید اکرد نیا ہے۔ در اس دوران شکش میں عوشگوار نىڈكا نہا يىت تىزى ـ ب نے ہاری فوست عل کو یا ملل کررگھا تھا اور ہا رااستھنے کا تفتوارزہ ں پیرے زد کے چھوٹے یا نہر تفسیات ارادہ کے کام و جدید ہے کہ اکثر تقدورات اللہ ہے ہوستے ہیں جن کا بنتج اعل کی ا میں ظامرہیں ہوگا۔ گرخورکیا جائے تومعلوم ہوکہ ، ایسی مالت میں

جس مير بقسو دعل كي صورت مير، كل ميراسين بلوماً بل استثنا والرشي راورا پیسے تصورا بنے موجو د ہو تے ہیں جواس کی تسویقی تو ستا طل کرد ہیتے ہیں دلکین اتب ما لمت میں نمی جہال حرا ت کی وجہ یوری طرح عمل میں آنے سے ڈک ما تی ہے بنام وانغ مو ما تي ہے لوٹز لکھٽا ہے 'پوکیھنے والا بلبرہ تھیا انتمشير زن كو واركرنے ديكيمكر توديمي ايينے با زو كوشيفا ر کنت وے جا کاسے - جابل ا ضافہ وحبب کہا نی سناتے ہیں تو ا تغریبت سی حرکتیں کرتے ہیں ۔ پڑسینے والا کیا ر غام عضلی میں ایک خفیف سائناؤ محسّوس ہوتا ہے اور اسس کو ایسامعلوم مواسے کہ گویا میں لڑائی کی حرکات سے ساعد سسرتشر ر رہا ہوں <sup>،</sup> یہ نتائج اس صورت میں زیا دہ نمایاں ہو جاننے ہ*یں ج*س صورت بیں کہ ہم ان حرکا سے میں جوان کی طرف وہن کومتفل کر لی ہیں زیادہ مصروب ہو تنے ہیں۔انتحضا رایت ُ ذہنی خِیال کو عمل میں آئے سے رو کئے ہیں اسی مذکب یہ بیسیدہ مرکب شور کی میٹیت سے دھندسلے اور عنی ہو ماستے ہیں اراوی معیل مینی نام نها د قرا ت و پنی کی نایشین حکودرا آخرا عفلی کنازیادہ موزوں ہوگا جن کا عربے سے بہت رواج ہوگیا ہے اسی پرمنبی ہے کہ انقیاض عقبلی تضور کی غیرمسوس طور پرمنا بعت کرہا ہے اوراس مذكك كرغ مستخكم كرايا كيا ب كانقباض من موكا اورميمي وه برو ہی جا ماہے اب ہم یقین سے ساتھ کھ سکتے ہیں کہ حرکت کا ہراشحندا رکن کم حَدَّنَاكُ مَرُورُ مِنْكِ مُركِمِيتُ كُو بِيدَاكُرِنَا ہِے اور مِس مِالست مِين كَهُ مُالْعِينَا استحفادات اس كوايها كرسنة مي ما لغ بنيس موست اس وتت ست زیاده امل مرکت کو بیدا کرما ہے۔

والمالية المنطق

هُ لَلْمُ مِن عَمْر<u>اً وَهَى ا</u> جا دُرت اس وقيت ۽ يولي لمراس عام خیال کا شکار نہ ہو مائے کہ اب نكال ليأطئ مي جند ہے بلاکسی دہنی حکم یا اجاز ست کے وارق أكه يبليهم كوحس ياخيال بوتا موا وربعب دمين ی حرکتی شیرکا اضافہ کرنے ہوں اسر تحفیقے بیٹا ج تے ہیں جن کا اصلی نیتجہ حرکت ہو تی ہے اور جوج ے اندر د امل ہوے کہ معاً د وسری عق ہِ تیا رہوتے ہیں یہ عام خیا ل کہ شعورتعل سے پہلے ہونالا زمی نہیں یہ کرتعل نسی مزیدا را دی قرت ہے بیدا ہو یا ماسئے اکن فاص دائعاً نَّ مِن بَمُ مُسَلِ كُرُهُونِيْتُ بِيلِي إِيكِ فِيرُمُودِيَّ ہلٰ ۔لکین یہ وا م ، مزاحمتین دور بروجاتی بین ہمیں ایسامم یا کو لئی اندرو کی خند د مہلا ہوگیا ہے اور یہ مزید تنویق یا عکم کا کام دى جاتى بيه يحب يرحركت قرار والفي طور پرعل مير، أ جاتى بيم كوات روکنے اور کھلنے کا بار بارتجریہ ہوگا۔ ہارے کارکا اعلیٰ جزو اس سے پر ي ليكن حس صورت ميل ركاد ط بنيس مو تي اس صورت م

دمرکی اخابی یک ابیت کوئی وتعنسیمی ابو کاسپرکسند علی اصاص کا تی ا در فوری تقیسه سے جس میں کیٹست احساس کاکونی لواڈ نہیں ہوتا اضطرارى حركست مويا جذبي أطها ريا ادا دى زندكى برمكه يبى مسال بيه یس تقسوری حرکی عمل کوئی معملیس ہے جس کے استے ہتے جانے یا شریج و تومیع کرنے کی منرورت مو۔ یہ تام شعوری انعال کے طرح۔ دراسی سے ہم کواس مشم کے افعال کی تومید کا آ خاز کرا جائے موماہے ادرای سے ہم وار سے مصربایا جا آہے۔ جن میں فرہنی مکم یا اجازت کا ایک فاص عنصربایا جا آہے۔ اس دائی مناسب اس ذیل میں یہ بیان کردینا ہی سا مرکت کے دیا سے روشنے سے لئے بی اسی طرح کوشش یا م*ں مرح ک*اس کے عمل میں لانے کے لگے نہیں ہوتی ۔ او ت كے على ميں لانے اور روكنے دولوں كے لئے ميرور با ده ما کتول میرحس طرح کیمحفن ایک و بروں رہے۔ معن موجو د کی اس کے عمل کو روکس سکتی ہے۔ شِلاً اپنی اج يش كروكه كويا المسس كوموثرر ۔ کمچہ تجرم بریا اس م*ن خیا* لی نغیہ وضع ہے ایک خاص *صحر* کا ہویا ہونے گئے کا گریہ ممسوس ملور پر منفرک نہ ہو گا کینو بکہ اس کا مرکت نه کرنا بھی تو ہارے ذہن کا ایک جُزونمعا ۔اس خیال کوئکا ل کرمع حرکت کا خیا ل کروتو یہ فوراً ،ی بلائسی کوشش کے واقع ہو جاتی ہے بیدار مبوتتے ہوے آو می کا طرزعل ہیشہ دونمالف عصبی قونوں ا متجہ مرتبا ہے ۔ اس کے دماغ کے خلایا اور ریشوں کے تعی*ف شوج تو* نا قابل بیان لطافت کے ساتھ اس سے حرکی اعصا ہے برقل کرتے ہیں ورفعن آلیتی ہی ناقابل بیان لطافت کے ماتھ پہلے تموجات پرعل کرتے ہیں جواتوان کے معاول ہونے ہیں یا فراحم ہو سے ہیں جن سے یا تو ان کی جہت بدل جاتی ہے یا دفاری تغیریدا ہو جاتا ہے۔ اس کا

ے کاک توبات کا انجام تو یہ ہو کا ضرور تک ہے ولا بالكرية تملى تؤحركي اعصاب ے کہ ان کا افراع ہیں ہوا ہے۔ اپیے سری مگه ما نا - یا د نشأه کا اشاره اور قال ک کا وارقم نوں مُساوی ہیں۔ اور ان تموج**ات کے فارجی ت**ما کچ ورات کی ناقابل بیان اور پراسار روانی محصامة نتے ہیں اہمیشہ شدید اور حبیانی اعتبار سنے نایا ک ہونا صروری اس فرقت کما ہیش آیا ہے جب ف لرسکتا ہے۔ ان میں سے ہرا یک بحا ہے خود حر ں فدرعام سے کہاس ۔ تکسیا کہ یہ مالت یا فی رمنی ہے اور ذہمن۔ مے معروض ہو تے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہم اہتمام باعد میں معبدون تے ہیں۔ اور آخر کاریا توامل خیال فالب آجا تا ہے۔ اور حرکت

4.4

موری در مبریایے مبری سے ساتھ اطالومری باسیسے بہاں ان یہ جارا ذہن کوئی علمی فیصلہ کرسے۔ ذہن کا اس طرح سے پہلاک

ہے کہ بہان علائم ومظاہر کا آ کی بیان قصود ت میتنے سوالات ہیں خواہ نو وہ مصبی ہوں یا ذہنی میسے امی پر کوئی روشنی ہنیں ٹیر' ۔ بقین سے ساتھ بہ آ سانی بدل جا تا ہے اوردورا رى ميتيت إلك انفعالى بون ب حوابا معركا لوفيلد برآ ا ده كرسته بي وه فو د بخود بيدا بوست چلے جاتے ہيں .

اداد سے کے مربول کی ہوئے فیں حصہ ہوتا ہے ' اس کمحہ میں ہاری حالت نشک ختم ہوجاتی آفتدارلوگ جن کود ل میں متعد د فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ان کا درت مال کے غیرمعین مولئے کی وجہ سے جاری ح در إفت كريئے ميں كا بياب ہو جا يا ہے كہ كونسي صورت مال عمے معقول وہ کہلا سکتا ہے جب کے اس مقرر اور قابل قدر فایات کا ذفیره مواہد جواس وقت ککسی مرکافیدانبس کرایونک

یہنس معلوم کرنے کہ آیا جرکھے میں کرد آ ہوں ۔ وہ الف خایا سے سے مطابق ہوگایاان کے مناقی اورمخالف ۔ ں شیعے بعد جو فیصلہ کی دوشمیں ہیں ان میں تمام دلا کل کے جمع موجانے سے قطعی حکم صا در ہو ما آ ہے۔بسااد قات ایسا ہو تا ہے لعل کے کرنے ہا نہ کرنے میں ' دونوں کے ابین تصفیہ کرنے کئے ٹ نہیں تہویا۔ ہم طول تذیذب اور تا مل سے تنگ آجا ہے ت آباً تی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نفیداِکا ے توخلط ہی نیصلہ کرلینا اچھاہے۔ایسی حالت کیں اکثریہ ہو تا ہے ک دئی اتفاقی واتعدکسی فاص حرکت کے وقت ہا رہے ذہنی کا آن میں ے اوراس سے ایک ثنق زیا دہ قوی موجا تی ہے وا فن م ميصل كرن يرمجور أو جائة بين - ما لا نكراكر أ ِ مُنْ كُو لِي مُخِالِفُ وَافْعِيهِ مِينِّ آجاً مَا تُو نَتِيْعِهِ بْرَعْسَ بُوْمًا - ' فیصلہ کی دوسری قسم میں ہم بڑی مد تک آئے ذہن کواکم موم ایسی جهت میں آزا دھیو روینے ہیں جو انعنب فاُ خارج سے تعین موجاتی ہے اور تم کواس امرکا نیٹین ہونا ہے کہ ہم دو نوں را ہو یس سے کسی ایک کو اختیار کرسکتے ہیں۔ اور وافعا سن بہر حال درست ہوجا ہیں گے۔ تيسري فتم مبريمي فيصله أنعا قأبى بهو ما تاسب للكن اس صور میں یہ کسی داخلی والقِعہ کی نیا ہر ہوتا ہے بیکر کسی خارجی واقعب کی اکترابیا ہوتا ہے کہلوتی تلعی اصول تو لمنا ہنیں ہند بذہ پریشان ہوتی ہے ، کہ ہم ویشف زیں گویا خود بخود ایک متن برقل م ے مصبی اخراج از خود ایک راه کی جانب الل موساً ما ہیں۔ افا بُن مُن أتظارك بعديه احساس حركت اس قدرا فيحامعلوم تهونا سنع كرجم جليا خاطراس پڑک کرنے لگتے ہیں۔ دل میں ہم کہننے ہیں کہ جاہئے اسٹ کان بھی کیوں نراؤسٹ پڑسے لیکن اب آ سے ہی بڑسے چلو-اس طرح بغیرخور پینے

با سلسا

ذ بخا شال بن مع ايك خا مله کی انسی اجا کم ب ہم نسی خارجی مخریہ یا ک كى توت محركتى كو ندنوا ده موما لى ك نيتيد بركاب كدان ادسط ول كومن مي بم اب كك اينا وفنت ضائع كررك تع بم فوراً

التا

بوایه دو مطعاعلی و سلاس وانعان بیس سے م اور میلے کے بعدال میں سے ایک میشہ کے لئے نامکن الحصول مو واسے اور

والمركبات

ہے اور یہ بالک نئی قشم کا قرابنم ایرون سرونی دی بنتاہ کوشش کے ہ اہتمام کے سائڈ مطالعے کیا جائے جنیں ادادی کوشش کا می ابی کیم پہلے میں نے کہا تھا کہ شعور یا وجھبی علی جواسکے القرموتان والطبع تسويقي موتاسب واس وقبت

ہو گئے گلتی ہے ۔ خوڑی سی مزید تشریح

نی *بهت بی خاص او قات میں اور خاص بی ا* ذاد دیدی اثیا کے تصورات سے مقابلہ میں یہ اسی اٹ یسے موکات بلی جو بنی نوع کی جبلی تا رہنے سے کوئی علاقہ ہ ں میں اوسونقی توت بالکل نہیں ہوتی ا وراگر جوتی بھی ہے تو بہت ہے اگر کا میاب ہوتے ہی تو گوشش وسعی سے اور باری علاوه برین صحت ارا د ه اس بایت کی خالب ہے ک<sup>ے عمل</sup> بیں مزیمت یافعل سے سیلے ایک طرخ کی سیمیدگی ہو ٹی جا بیٹنے ۔ محرک یا تصورص و تت کریه اینی تسویق بیرد اگر تا ہے اس و آ ور تصورات بھی بید اکر تا ہے جن کی تسویتاً ت ال کے س ہں اور عمل جو کہ اگن تما مر تو توں کا نتیجہ ہوتا ہے وہ نہ توبہت آیا م جلد مبی ہوتا ہے اس صورت میں مبی معول یہ ہے کہ فر مال الأ سے پہلے سیدان یر اجالی نظر والی جائے اور بد دیکما جائے کہ گوشی ورت على بېترين ہے ين وحمول كاارا دونند رست ہوتا ہے.

ر ہوتی ہے دیعنی محرکا ت بیمٹیس*ے* م را و ه بوت استهاس کوارا و ه نوری ک ب آتو ما تے ہم کئین ک ارا و ہ کج کتنے میں ۔ اور نمی کی دہیں موتی ہے کہ یاتو کہی ا مرہیں ت ہو تی ہے یا بیت کم رہو تی ہے یالہیں حمو ربیت کم رہو ا یابہت وہ ہویا ہے یا بدکہ بازر مطف والی فرت یا تو مدسے زیادہ ہو تی ہے باہر کم ہوتی ہے ۔اگر ہم محجی کی خارجی علامات کا اہم متعا بلہ کریں تو ان کی ڈو س ہو جاتی ہیں بہلی و محربی معمونی عل احکن ہوتا ہے اور درسسری ب مِن غِير معمولي على غير ذمه وارا نه طريق برمسك رز د بو تا ي مرا بهم ان كو ارا دهٔ مز المسسم اور ارا دام نت و بقی كهه سيكيّ ں ارا وہ بیب ا ہو تا ہے آیا آیسے جز وی زیادتہ و وسرسے تی کمی کی بنادر ۔ انسیان اگر معمو لی فراہ مرا گر شبولقی تو ست مس می زیا رون جائے تو بعی *اس کالاا*و ه و ق بوسکا ہے ان ن کواکٹ کا م کا کرناکس نیے مبی دخوار معسار م بسکتا ہے کہ انتقائی خواکوش ہی بہت کرز مرہ ہے ا مراکسس سیے



ن كيت ول كر مكن سه كرسوار اس قدر ب كدسوا داك يرثما بوتريا شطيخ الوي حبس كي عفل وا دراك ہت کا سے گاتقر پر کرے گا جاعتوں کا قائمہ و لرو ہ نے گاعلی نداق کرے گا ) کڑ کیوں کے بو سے لے گامردور ی ریہ دینھ کر ویلھنے والا کیے گا کہ اس کے توفیکل م ورا تنی زیدگی ہے جو شجید و مزارج آئری کے کل جسم میں جی یدہ مزاج آ دئی کے وہن میں مکن ہے بیٹام احسارات میں ہوں بلکا تُن شکے علا کہ واور بھی بہت سی اصارات ہوا سی طرح یا اس سے مجی ش

ذبهني ارتقا ببوتأ ربتها ہے انساني شعور آ ہں ۔ ہر انگریزوں میں سے محض ا شرانلا لمسيخ سكتريس -حن يا آ وسیوب کا مبلا موما کا مکن ہوتا ہے ۔ لیکن اگر یہ بوگ علمی ہ یا اکر ملطی می کرتے ہیں تو ایسی مبل کی تلا فی ہوسکتی ہے تواقع ں سپریت نہایت وک ہونیہ اور بنی نوع کے لئے نہایت ہی صروری ملک نین البعض تکان کی حاکتوں میں یا خاص بی**یا**ریو**ں** ج

ا لی توتمن تسویقی ا خرا جا ستت کے دیو مت بيد الموطلي ں تہیں ہو تی منکس سے ا و بیمنی پوری لرح سے نظر آتا لرح ع کتے . فطری را غیرفطری ان میں اس قدرکشادہ ہوئے رہی کہ فراسا مبی میجان ہوااور

ن سے خارج ہوگھا ۔ یہ الیسی حالت ہے ے این این عمل کیا اور وہ گرون یک اسی میں فرق ہوگا۔ پینے این میں میں اور وہ گرون یک اسی میں فرق ہوگا۔ پینے ہو جاتی ہے ۔ یہاں کے کہ خرکاریہ اس کا شکار ہوجاتا ہ یوں کو جو نشراب کی ہڑک اٹھتی ہے یا اقیمچیوں اور نه ر پچے گا۔ اگر آیک طرمت توبرانڈ ٹی کی ایک بولل ہو ور دوسري طرمت تعرجهنم مهو آوراس كويتين بهوكه ايك گلاس بيتے ہی میں اس میں ڈھکیل کویاگجا وُل گا تومعی وہ اپنے آپ کواس سے ميمويه بهرتائ كتمام دن إقد بوغ برختم بوجا آب يا مكوخيال وتاب ككرفيط

له میر حن میں تو ت جس کو بے خیالی کہتے ہیں اراو و کی صعبت ہے کہ تصور معیم ہوا در نعل اس کے مطابق عل میر لاحالیت میں ایسا ہوتا ہے کہ نظر باکل معیم ہے ئى خرانى نہيں مرفعل يا تو ہوتا ہى نہيں يا بوتا ہے توادند

ړنيات

ان کے تصورات اسکان اوران کے م زندگی نے اعلیٰ واو نیٰ کے مابین اس ط بین ایک طریل تُناقض ہوتی ہے اور جربا وعرو طرح سے ما وی ہوتے ہیں اُپنی مز رً علم سعدائن لوحول كي طرح ب برو ، نرفرانا رقا بوہو تا ہے و

ں لمرے ہے کوئی اٹر نہیں ہو" آ مادق آنا جاہیے .لیکن ارا ہ ہ کی تمام رى وك توى صى مزاحمت بركامياب وكامران م

نى مقدار كوكونسى ستي معين كرتى سب و خدوم احمست ن حمی کم ہو تا ہے توسی جی تھوٹری ہو تی ہے ۔ مستی ایٹے مٹا لانے د د کی وجہ اسے زیا د ہ ہو ماتی ہے۔ آگر معیاری یا اخلاقی شل کا سے بہتراس کی کوئی تعریعت نہیں ہوسکتی ک سے زیاد ، مزاحمت ومفالعنت سے باوجر دہوز ان وانعات کو ملا مات کے ذریعہ فحقراً اس طرح پر ظاہر کرسکتے ں۔ ھر میلان کے بجائے ہے ، ہے تسویق معیاری کی نمایندگی رتی ہے ، ۔ س سی کے لئے ہے ۔ ت، س بالفاظ ويكر إكر مس كانت يراضا فه بهو جائ توهر فوراً ابني یو کم سے کم کر دیتا ہے اور حرکت اس کی مخالفت کے با وجود ن ملک سے کا لازمی حزوبہیں ہوتا یہ شروع ہی سے آ دېم پرخو د مخو دلمي اثره ف الين عمل ك سائة لذات وآلا م كاج تجربه جو تاب اس سے خو وعمل منا تربونا سے اوریہ اس کو مضبط کرتے ہیں بعید م اخیالات ندات و آلام تسویقی اور فرخمی قو ت<u>ب</u> م**ک**ل کر<u>ست</u> ضروری بنی*ں کرمسی لذ*ات کا خیا ل مبی لذ<sup>سیخ</sup>ش ہی ہولگا (nessun maggior doloie) جاستو السيمياكة ومين كراك المالية الماكة ومين كراك الماكة وماكة والماكة والما

وں پر مسانے کی لا سے خیال سے اگر بھوں مطا

ہے کہ کو ن کو ن سے خیالات عل کے محرک ہو سکتے ہیں۔ جذب اور

رج بورے کنابیسے کملنت کوالم کے بن کاشاً ذ<sup>و ت</sup>ا در ہی وقواع ہو تہ وتا ہے جس طرح سے میں سائن کیا مُلكة خود كومحضَ سائن لتيّا هوا يا لذت كي خاط لكستا بهي نهيل للكه مين موتا ں طرح ہے خارج ہوتا رہتا عرِه لِيمنا مول . اب اس كاكون دعو تليُّ بذت حاصل ہوتی ہے جم ب کا اندیشیہ ہے حس سے محفوظ رہینے محصبی کچھ الیسی ر پیمبی اورمیما نی بے اعال کی قطعائمو ٹی وجیہ نتا کی نہیں ما وا ورغه لمسنا رمنص محم تهجير في تني محلس آحباب ميں شمر کت کی دعو اُت وی ماتی ہے

لت میں قبل کو اس کی خرابی پی سیطیبی س س کی ولیسی کا بھی خاتمہ ہوجا یا ہے ملالد نے کے لئے اس کو بار بارہ یا تاہے۔ اگر ہم کسی ٹی کے قریب ہونتے ہیں تومف یہ و کھنے کے نئے یکس قدربری کملے ہم اس ک

بالكسفيل وبهيو ووجله كوباربار وحداثا رواءا وراا ارخض اس کی بہرہ وقی اور بھل بن کے علاّوہ اور مجھے نہ تھا۔ سشساكي فنسونتي اورمز ں شیرط کامیں پڑام چترس میں آجاتی ہیں جرمن کی نیا یہ خوشک اِهِ ویسے بی ذہن کو پر نیشان کرتی ہ*ں اورعا و*تی چنزیں معی ا جاتی ہ*ں کم* ما دتی راہو ں سے گزرتی ہے اورس شئے کی طرف ہم توجہ کرتے ہر ہماری دلیمی کا ہامٹ ہوتی ہے ۔ ایپ ان خاص علائق میں تلاش نہ کرنا چاہئے جمکن ہے کہ اس مے حرکی اخراج کے ہے ہوئی دکھونکہ کل تصورات کو اس قسمر کے داستوں سے کھیدنہ کو علائو بدائی مظہمیں کلاکش کرناجائے عواس کی و ونور ار یہ اس طرح سے غالب اُ جا تا ہے اور کو ٹی تعبیراس کو انبی ملّ کے جرمر کی نتائج ہوں گئے وہ لازمی طور پرواقع معے . مختصریہ کہ اس کی نسویق مروّد سے نیاد ہو گی ا دراس کا اظہار معمولی طراق بر لت جذیہ معمو لی تصو*ری حرکی عمل تنویم کے ا*شار دویں دکھے مجلے میں کمعنی تصور مسوق وہی ہوتا ہے جو توجہ پر مستوبی ہوتا ہے۔ بن لذت والمرحر كي مو ق مح طور رعل كرتے بن و مان عي بي بوتا ہے دی تنائج بیداکرنے کے ماتہ می اور خیالات کوشعور سے خارج کر ویتے ہیں ہوتا مەل كا ذكر ہوا ہے ان میں بمی بروتت فرمان رصابهی ہوتا ہے غمصر ورت ایسی نہیں جس سے یہ نے معلوم ہو تا ہو کہ تسویق توت کی اولیں شرط یہ ہے وق شعور پر بوري طرح سے ستولی ہو۔ ہماری تسویقات کوم شئے روگئی ہے ومحض نمالت ولائل کاخیال ہے ۔ فرین میں ان کی وجو د کی معن انکار کر اوسینے کے لئے نی ہوتی ہے اور ہم ایسے کا مزہمیں کر مکتے جربائے خود فاصے دلیسب ہوتے ہیں.

ی دیر کے لئےانی مٰدشات شکوک اور اندمشہ و پک ما على إدا وي كي اصلي اوتفقي نومت ہے *و تصورات کو ذہن میں سداکر* و۔ ایک مارا حانے پر اراو ہ کی نعسیا ت حتم ہوجاتی۔ ع میں آنا محض عفنو یا تی ملیا ہر ہیں جو عصوبائی نوانین کے مطابق انتقابی واقعا ے من کے تصور مطابق ہوتائیے ۔ تصور کے بیدا ہونے کے بعدارا د ہ ں رفعل و قوع میں آئے یا نہ آئے ،حس مدتک کہ پر کو ئی اژنهیں بڑتا ۔ مس <u>تکھنے</u> کا ارا د ہ کرتا ہوںافیل آ<del>و</del>ن ېول او**رخمنيکنېيس آق مي ا**راده کړنامول که وو**ميا منے ترمنز کھي ؟** وه فه لى ٱلْحَكِرُ مِنْهِنَ آتَى مِهِ الرادة على مركز ول كوعى التي أحي سيَّمُ ل برآيا در بهن كما محبورنبتس کرسکتیاً . نیکن د و نوب حالتوں بیں عل ارا دی اسی قدر خیرم ہے ،جس قدر کہ یہ اس وقت تھاجپ ہی نے نکھنے کا اراد ہ ب ذمنی اوراخلاتی وا قعیہ اس کے علاوہ اور کی نہیں ہے تصور کی متنقل مالت ذہن میں پیدا ہوجاتی ہے ، ام ملقه عمل ذبن سے قطعاً باہرہے ۔ اگر عنقو و تھر کھی سے کام کرتے ہی توقعل ور کا وما آپ اگر وہ کام توکر نے *س گرضکا مہن*س کرتے <sup>، کشن</sup>بی حرکات روٹنہ و قبر کا بے نکا بن بیدا ہوما ناہے جگر یہ مطلقًا کا مہیں کرتے توقعل مجشیت ایمنم کالل بالل میم اور درست موتا ہے۔

ہے جن مالتوں میں خیالات ملا*کسی گوشش کے بیرد*ا ہوجاتے ہیں انکے شعور ۔ ا منے آنے اور شعور ہیں باقی رہنے کے توانین کاتمں اُنتلا بُ وتوجہ کے ں کافی مطالعہ ہوجکا ہے ۔اب ہمران کا تواعا دہ نہ کریں تھے کمبونکہ اتنا ہمرمانتے ہ*یں ک*ہ ولمبیبی ا *درائ*تلا ٹ دوالبیانغازکان کی قیمت جو کھر ہجاری توج ا زمی طور سے تفیس پر منی ہوں گی۔ ہن کے برعکس جہان خیال کو کوشش کے ساتھ توجہ ادادی یاسمی کا ذکر آیا تھا تو ہمرنے اس کے ذکر کو آخر کے لئے محمور و ، ہم اپنی گفتگویں اس نفظہ تک پہنچ انگئے ہیں جہاں سے یہ بات صاف نظر*آ دہی* وراس کو ذہن کے سامنے استقلال کے ساتھ باقی رکھے اِس ممل **کوفیران کہت**ے و یا تی وا تعبار حب مسی شئے پر اس طرح سے توجہ کی جاتی ہتے تو حرکی نتائج فی الغوز فہور میں اجانے ہیں ۔ پس کوهش توجهاراه ی کا اہم ترین مطری - بریفے واسے کو ام ہے بینا بھی اتنا سہل ہو تاہے جتنا کہ لڑائی کا نشرہ ع کرنا ۔ روییہ کا بما نام ہل ہوتا میں قدر آس کا مشق بازی و میاشی کئے نذر کر دینا اور بازاڈی عور <del>کا</del> در و آری بط ان اسسی قدر آسان ہو تاہے جس قدر کہ اس کے در واد قرار جا نا۔ دستواری دہنی ہوتی ہے . ما قلا نہ فعل کے تصور کو دہن کے سامنے باتی وہنا نوت ادادی توی بهوتی سبے و ہاس دہمی آواز کو ملا خوف و

یا گی طرف د کمیتاہے اس کی موجو دگی کو گواراکر تا ہے ا اگرہ تاہے اس کو تسکیر کر تاہے اور با وج و نخالف تمثالات سے ہو کو ذہن سے خارج کر دکینے نے لئے تلے ہوئے ہوتے ہیں اسس کو ا منے ہاتی رکھتا ہے اِس طرح توجہ کی سمی مہم سے باتی رہ کرشکل معروض م اورمو لمفات كوبلا لبتياسيه اوكرآ خرعس انر رمجان مو قطعاً بدل و بباہے ۔ اس سے شعور کے ساتھ اس کا اس مے تعرکی اثرات طاہر ہونے ہیں ۔ وشواری ایکے بیا نے میں برتی واگر چہ فکر کی روانی اس کے بالل خلات ہوتی ہے۔ سکین توجہ کو ں کرکے اسی معروض برجائے رکھنا چاہتے پہاتک کریہ نشو و نایا ہے اور خو و کو مانے آسا نئے کے ساتھ باتی رکھ سکے توجہ کو اس طرح سے مجبور کرنااراہ می مول ہے **اور اکثر حالتوں میں ارا وہ کا کا مراس وتت علی طور برختم ہوجا آ**ا۔ معرونس كوج تدرتي طرر خكرك سئ غرايينديده موتاب فكرك مأعظ ہو نکہ فکر اور حرکی مرکز وں کا پر اِسرار تعلق اس سے بعد خو د بجو وکل ں طرح عمل کر تاہے کہ ہمراس ذیانسہ داری محے متعلق منے جواعفدا فی حبیانی سے بلا ہر ہوتی ہے اس تمام قصه میں یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ ارا وی سعی کا آخری نقط عل قطعاً وكليَّة زابني ملقه مين واقع ہے -يه وشواري عام زومني موتى ہے ا ورفکر کے تصوری معروض کے متعلق ہو تی ہے مخصریہ کہ جمالا ارا دہ ل کرنا شردع کر تاہے اور یہ ایسا تصور ہوتا ہے جس ن سے مارچ ہو مائے . میکن ہم اس کونہیں حیو ڑنے . کوشش بُوتی ہے کہ بنتین کوئل تصور کی الا مُرکت فیری موج و کی پر رف س كلية مرف ايك راسته موتاب مس تصور مح لئي وزين كواماد ر کو کمزور بڑنے اور بچہ جانے سے بچا کے اس کو وہن کے سامنے اس دتنا

ا متقل السدياتي وكمنا عامة جب تك بنا ہی کرتیہے اور ہماری ومنی مرمنی ر من برے که وه اور مجی فیاض کیو ل ندمونی ب دنیا ہا ہے لئے ایس بھی کیوں نہ میداکر دی میں سے اور و گرافزا بی اسی طرح فوراً بھارے ارا د ہ کے تابع ہوجا۔ متول تسرکوسان کرتے دقت یہ کہا گیبا تھا ً ان کی کل ذیار ہے علی وغش عل کرنے کاموقع لیلے۔ بٹہ دبی کو عذريل ماتے ہن ، و مرکمتا په تونٹی م کہ آج تو بڑاون ہے آج کے بی لینے میں کچے حرج نہیں ۔ میہ ہو گاکہ ائندہ کے نئے انبیا یکا حمد کروں گاج کسی طرح یه به کونس اس کونزا و فی زکموا در جوای کولوادان مقتل بر که میس شدای بن رها جو ک ام

الما ہوتی مسکن اگروہ ایک بار اور تمامر امکانی مور توں بمواقع يرميش أتى بين إس تعقل كو انتخاب كرسكه ا ر و و ہر حالت میں اس کو اپنے ذہر تیں ہاتی رکھ سکے کہ بینا تو شرا بی بننا ہے اوا اور دیجھ ہے بی نہیں تو و و زیا ر د عرصه تک تثرابی باتی نہیں ر د سکتا میں کوشش کو اپنے وَہمن کے سامنے ماتئ رکھٹا ہے کو ہ اس تی نجات دیہندہ اخسلاتی ن کا کاایک ہی ہو تا ہے معنی یہ اس خیال کو زہن مے پانظ و اگریونهی چیور و با ماے تو زہن سے نکل جائے یمن سے کوم آوٹ نی میان کی طرف مال ہو تو یہ سرد و بے اڑ معلوم لت پرادا دومزاحم کی سی ہو تی ہے -ایکہ تكلف كيونه مؤكريه امواج كاشكار بهوني سے بہترے وج د آرام کی ان حول کے مزاجم اڑ کے جوام س كوسيني سيحاكا ل میں اجاتا ہے۔ اکثرا ساہوتاہے کا انیند اوراس کے بوازم کے خیال کو دہمن ر کھنامشکل ہوتا ہے ۔اگر بے خوابی کامریف اینے ت رت یا ہے کہ وہ کئی شنے کاخیال ہی نہ کرے ، دُجِ مکن ہے ایک ، الكسفرن كاخيال كرے تواس سے بحی تین ہے خاص مبائی اثرات ا ر مح اور نیندا جائے گی - دراصل فربن کوایی بے مزوچیزوں کے سلسامی دون رکھنا شکل ہوتاہے بمقریہ کی استحفاد کا باتی رکھنا ، ورفور و فکر سبقی و را ، من من الداغ اور منبوط الحاس برقسم كية مي تم ين واحداخلا في فعل بي . الأمي هيج الدياغ اور منبوط الحاس برقسم كية مي تم ين واحداخلا في فعل بي ی جاندیں ہے۔ معلی پرجانے ہیں کہ ہارے خیالات ممنونا نہیں کمکن ان کواس قدر موی نظامے۔

ابی سے ہا زر ہ سکتھ ۔ ان کے مقابلے میں نجیمہ حقائق اس قدما و سطے مسیکے اورات نے جان علوم ہوتے ہیں کردیواندان فی وال اللہ يس كريسكتاك" يبي مير الصحيفت بين المكافر وكن تحبية بين كذاكر تورى ے تواس تشم کا انسان اسیے خزاب داغ کے تقورات کوظا ہر ہونے ہے۔ ان میں مالی بہت سی شالیں موجود ہیں جبیبی کامطر بینل نے ایک ، بیان کی ہے کہ آس نے موش دحواس کی یاتیں شروع کردی اس سے وتخط كئ كيكر بجائك زينانام للصف كيسوع سيح لكهاا دراس وبم سيمتعلق طرباكني مشروع کردی ان صاحب کی اصطلاح میں جی کا ذکراس کتاب سے ابتدائے میں ہو جکا ہے جرج کے وقت اس فے اپنامقصد حاصل کرنے کے لئے خود لوتعاف مرکھاا درجب مقصد بورا ہوگیا تواس نے دصیل دیدی اوراب اگراس کواینے وميم كااحساس بعي مو وهجي وه الميية أب كو قابوس نبيس ركف تنااس تسم سيم اشغاص میں میں نے دیکھا ہے کہ بوری طرح ا بنا اوپر قابدیا نے سیلے کا فی دیر انگتی ہے ... حب جرح كى بنارير و منود سے غفلت بر سنتے بين يا تعك جاتے بي تو و و بقابو ہوجاتے ہیں اور میرا ہے حاس بلاتیاری سومجتم نہیں رکھتے ہے اس تمام کاخلاصہ یہ ہے کہ ارا د ہ سے نفیا تی عمل کامنتہی ربیعنی و ہنقط جس میارا ده براه راست علی کرتا ہے) ہمیشہ تصور مرتا ہے ۔ محید تصورا لیسے موسقے میں کی خس وقت اپنی فکر کی دلمیر پر می کوال کی خوفناک جملک مطوم میم تی ہے قویم ون زوه گھوروں كى طرح - سے بدائن كلتے بين - ہمار سے ارا در كو اُلكسى مزاحمت انجربه بوسكتا ببقوده يبي مزاهمت بوتي بيع جواست سے تصوري طرنب متوجه ہو نے میں میش آتی ہے ۔اس می طرف توج کرنا فعل ارادی ہوتا ہے اور بھی جی تیانا معنی میں ارا دی فعل ہوتا ہے۔ سلاجروقدر اصفياده برسم الع كما تعاكر برسى من بمكريم ويموس بوتاب مِتَّى *وَسَّنِي وَسَّنَى وَسَنَّى كَرِد بِ بِي الرَّ*جِابِين لَّهُم وَمِيشُر مَسَلِنة بِس \_

نن الييئ مقرره ردعمل نهيں ہوتی حبن کووہ معروض ج ارا الواح مديدة المن المورر باليتابو بكراس كيميشت مورت مال سم لی بردتی ہے۔ آگرد افغاً ایسا ہی ہے اگرہاری وشش ال معلیات م ین ارادول پر قدرت بوتی ہے - اس سے برکس اگر مقدارسی ایک ں سے منی یہ بین کہی وقت میں جومعروض شور برمستولی موسحا اس کا اسی اسى مقام ين محتور يرستولى مونالاز مي تشاس براسي قدر كوشش صرف م م نداس کسے کراور ندزیادہ ترہم صاحب ارادہ نہیں اور ہمارے کا افال سے منفیس مقدر ہوتے ہیں -جرد اختیار کی بث میں اصل سوال نہایت ب كريكته بين سوال بيه يجه كواياس كوشش كي مت وخيات معروض . اعمال میں سے بے انہیں؟ امبی میں نے کہا تھاکہ اسامعلوم موقا ہے کہ کویا ب نشار کم دمبش کوشش صرب کرسکتے ہیں ۔جب انسان اپنے خیالات كوعرصة كا ب لكام چيوارے ركمتاب بيال كاك دان كى انتهاكسى ايس فل پر بعدتی ہے جو خاص طور پر گندا ہزداننہ یا ظالما نہر ہوتا ہے تواب اُسکوٹی کے وقت پہلیتی دلانا ہمیت دشوار ہوتا ہے کہ وہ ان کو لگام میں نہ رکھ سکتا اس كويه باور كانا د شوا رموتا ہے كە كاكنات ريس براس كا فغل بنهايت بي رار حلوم برتاميم) اس سے اسى فعل كى طالب تقى اور اسى ف اس سے برى تورى میں ارتکاب ترایا ہے اور از ل سے اس سے لئے اس سے علاوہ اور محمر کا نامکن ا تتقاً مكرد وسرى طرن اس امراه مي يقين بهي كداس سے تمام بے كوشق لدا د دنجيبيول اور ائتلان سمع نتائج تصحبى كى قوت اورجى كالتلسل ميكائيع لمي اس عضوکی ساخت سے من ومدتی تعقل ممکن ہے اس طرف سے جائے کی محضفتر جید ١ ‹ أني واقع جبرى قانوان كى عالم يُركز كونت من مستثني نبيس بوسيكتا - اراد كا بلاسعى عربهي عمركواس امركا شورموتا سيح كدومسرى مورس معى مكن ب يقيابها ل

عوکاہے۔ اگرمیاں دموکا ہے توبرمگہ دھوکاکیوں نہ واقدر يحكد كهسلة اختيار كاخالص نعنسياتي اعتول يضيبك بهو المسكنا تصور پرتوچیسی کی ایک مقداد کے صوب ہونے سے بدیہ تباناکہ ایس سے کم وہش بوستی تنی ظاہر ہے کہ نامکن سے۔ یہ تبانے سے لئے ہم کومفد مات ، صعود کرنا پڑے گا ا در ان کی ریاضیاً تی صحت سے ساتم لیسے قوانین کے ذریعے سے جن کا ہم کوخینف سابھی علم نہیں ہے کی ثابت ىرنا بوگاكدان سےمطابق <sup>ح</sup>ىں قدركوشش صرف موسى تى عملاً تھيك<sup>ا</sup>سى قدرصرف ممنى ب - استسمى ئاپ تول خوا ونفسى مقدارول كى مويا ذينى بقدارول كماوره استدلال جواس طرنقة تبوت بين صفهربتس لقيينا انساني وتترس ب مبيشه باهرر بينك - كوئي صيح الدماغ عالم نفسيات ياعضويات بورکی طرف کرجملی طور پریه کیو تیزمتن سے ذمن کو منتقل کرنے کی حراً ت<sup>ن</sup> يحط آركوني شخص كونئ ايسامحرك فاركمتنا ببواجواس كوايك ے تو نہایت آسانی ہے ساتھ اس کوغیفیلیا جیموٹرسکتا ہے کیکن ایک عالم نفسیات سے ایسی ما نبداری کی توقع نہیں کی جاسکتی کیو بکترا س کوایا۔ قوی کھوک جبریت کی طرف ہے ماتا ہے۔و ہ ایک مشقل علمہ ننا ناچاہتا ہے اورعلم متعین علائق کا ایک نظام موتا ہے جہاں کہیں غیرابع متنی روئے ہیں علم آکر مرجاتا ہے ۔بس حس عدیک ہمارے ارادے عرابع متنب وسكت بأس علمي نقنيات كوأن كى اس حقيقت كونطراندازكرناجا بيئ اوران ك ملق صرف اس حد کے بیٹ کرنی جا ہے جس*ے میں حد تک کہ* ان سکے اعمال وافعال مقررہیں - بدالفاذ دیگر اُس کوار ادہ سے صرف عام توانین سے جب لرنی **جا** بئے بینی تصورات کی تسویقی و مزاحی نوعیت سے ساتھ اس امر سے سائقه كمديكس طرح سے توج كواپني طرن منعطف كرتے ہيئ ان حالاست وشرالط کے ساتھ جن میں کوسٹش بداہوسکتی ہے وغیرو ۔لیکن اس امر مصاتم بحث شركن جا مين كدان سے لئے فقيات كتني سى كى ضرورت، بورتى ب ليوتكه الرجم المبيخ ارادول مي خنسار مول تو تيراس كاحساب لكا ثانا كم

افتارکے وج دسے انکارکرنے سے گریزکرجاتی ہے میکن وررائق میں گرزائکاری کے مساوی ہے ا دراکڈعلما نے نفسیا س رسمے وجود سے بلانال الخاركرماتے بيں-بهارا فيصله تويه بخرجبرو قدرك مستلكو البوالطبيعيات كيميو دیاجائے ۔نفسیات کہی اتنی ترتی مرسکے گی کیسی انفرادی فیصلہ میں سی کے سّعلق علمی حسا ب *اور اصل واقعے سے ماہین فرق در*یا فت *کرسکے جس طرح س*ے وقع برفیصله بوتاب اس کی بنادیر توکه سطحة بین کدنفسیات بهی اس امر کی یں گوئی ہسب اسکتی کہ اکوٹشش کا ل طور بر سیلے سے متعین ہوتی ہے یا نهين مسئلة اختيار صيح بويا فلط ببرحال تغسيات نغسيات ربيح كى اور سائينس بس بمنفسيات من مسئل جبرو قدر كونظرانداز كرسكته بين صفحه ۴ پريم نے ماتها بااختيارهمل عي كالكروجود موتويه صرنب يهرسكتا بيئ كسي تصوري مروض اوہ دیرماز مادہ شدت کے ساتھ ذہن سے سامنے باتی رکھے ۔جو زیں برابر کی قومت رکھتی ہول لینی تیتی شقیں ان میں سے ایک صورت کو بیموٹر رد سے محل اور اگرچیاس طرح سے ایک تصور کوتوی کردینا تا ایکی یا اخلاقی نقط نظر م ہم ہولیکن آگر حرکی اعتبار سسے ویجھا جائے تویٹم ل ایسے عضوی کڈات سے ابن بًا جن كوايك واقعي علم يمبيشه نظرانداز كرس<sup>ي</sup> كا \_ فلرسعى تى كويس فى مقدارسى كامشله كواس بناريدنظ اندازكردياب فلاقياني التميت اكنفسيات كوعمل لمدريراس كاتصفيه كرف كي كبع ضرورست ا نہ ہر گی مگر محصے اس نہایت ہی عمیق اور اہم نوعیت سے متعلق ، حرف صرور مهنا چا به جومنار **می مها**ری نظرون می افراد بنی نوع کا حیثیت افتیار کرانیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم انبا بہت سے معیارات ۔ اندازه كرت بي - بمارى قوت بمارى ذائت بمارى دولت حلى بمارى خوض متى اسى چېزى بى جىمار ئى قىلب كۇرا دىتى بى درىم كويىسوس كراتى

ہیں کہ ہم زندگی کا امھامتعا بلہ کررہے ہیں ۔ حمران چیزوں سے عمیق کڑاہیی شے ہے

جربا کےخودان سے بنیر کونی ہے وہ کوشش کی اس مقدان رف کرسے ہیں۔ یہ چیزی ببرطال خارجی دنیا سے اثرات تنامج یا تنا ا بي جوذين برواقع موستے بين -ليكن كوشش وسى بالكل دوس تے میں وہ خارجی ہوں۔ اگراس انسانی نائک محامقصد یہ ہوکہ ہما م مکرورہ ل اوان کے درائع استیصال کی *لاتر کے توجس شیعے کی تلاش ہے وہ بھی معلوم ہو*تی ہے يبركس قدر كوشش كرسطته بين يتوشخص مطلق كومشيش نهبين كرسختاه والذ ض امتحانات کامہم ایسے اعمال سے در یعے سے جوار تَّة مِرْضِ الاعْرَامِ المعنى الغاظ مِن جواب دينة مِن تَّة مِرْضِ الاعْرَامِ المعنى الغاظ مِن جواب دينة مِن وال جربمی مم سے ہوسختاہے اس میں کسی جواب کی کہائٹر خاموشی سے ساتھ اپنے ارا دے کو حرکت د۔ ک سے ہیں اور اپنے ن و کلینی کر کہتے ہیں کہ اس ایس اس کواسی طرح مصر کروں کے " ئے تی ہے یا زندگی بحیثیت مجسوعی اپنی *تاریک گھڑ*الی ہماری نظر سے سامنے کردیتی ہے، توائس وقت ہمیں سے جو کوگ نا کار ہ ہو ورت حال رمطاق قالونهين ركه سكت اوراس مشكلات سے يا تو اپني ف كرسيني جاتے ميں يا اگرايسا نہيں كرسكتے توخوف وافسوس كے بن كرره طاستين ال الم متم كى دوجيزول كامقا بلدكرف ادران يرتوجه ارنے سے ملے جس اوسٹسٹ کی صورات مو تی ہے، وہ ان کی استطاعت سے باہر ہوتی ہے۔لیکن باہمت ذہن کاعمل اس سے مختلف موتا ہے۔اسکے بهى اس قسم كي چيزس خوفناك تكليف ده غيرخوش آينده اور مرمني بموتی بن - نیکن الضورت پرے توبداس طرح سے بعقابموے بنیران کامتنا بلکرسکتا ہے -اس طرح سے دنیاکو اہمت فخص اپنا تابل ف

و است اورجوکوشش ده است آب کومستقیم اوراسی کو بیران السام الم مسائے کر سکتا ہے وہی براہ را سب رندگی کے میا یس اس کی قدر وقیمت اور قوت عمل کرمتین کرتی ہے ۔ وہ اس عالم کامتا با ریختاہیے ۔ وہ اس کے خلاف جدوجہد کرسکتیا ہے اور ان حالات نسلے ماہوں اس كى بابت اسين عقيد وكوستقيم ركوسكنا مي جن من اس سكي مزور بهائيول تنیده متزلزل اور حالت پرانشال هرجاتی ہے ۔ وه اب بمبی اس میں اسس طرح کاجوش و خروش یا سکتا ہے اور بیٹنترمرغ کی سی فراموشی کی وجہ سے نہیں مَلِكُهُ مَخَالفُ النَّيارُ كَامْقًا بَلِهُ كُرِهِ فَي خالص ارادي فوت كي بدوليت اس يست وه اسيخ آب كوزندگى كآقا اور حاكم بالين باب كيونكه وه انسانى تسميت كاايك جزو ہے کنظری اور مسلی حلقہ میں سلے کسی حلقے میں بھی ہم کسی ایسیے شخص سئے یا*س مد سے لئے نہیں جاتے جو خطرات میں پڑنے اور د*ستوار پول میں مبتلا ہو<sup>ن</sup> مع قابل نہیں ہونا۔ لیکن بس طرح کہ اکثر ہم میں کسی دوسری کی جرائت ویجھ کر ، پیدام و جاتی سیخ اسی طرح ممکن سینے که بیمار ۱۱ بیان بھی کسی دوسرے کے ایمان یرامان ہو۔ ہم باہمت زندگی سے نیاسبت حاصل کرتے ہیں۔ بینبرنے ادرسب نُوگوں سے زیادہ تختیال اٹھائی ہیں بیکن ان سے جبرہ پربل نہیں پڑتا اور وہ ایسے امیدا فزاکلمات فرمایتے بیں کہ ان کا ارادہ دوسروں کا ارادہ بن جاتا ہے اور ان کی زندگی سے اور وں کی زندگی مغور موجاتی ہے۔ اسطّ سے ناصرف سارا اخلاق بلکہ مهار انرب بھی حس حد کے میہ تقیقی اور لهمتی بهوتا ہے 'اس کوشٹس پرمنی بہوتا ہے جوہم کر سکتے ہیں ۔ کیا تم ں کو اس طرح سے کرزگئے یا نہیں؟ بیسب سے گہراسوال ہوتا ہے جوہم سے کبھ يوجيعاً جاتا ہے؟ ہم سے اس تسم سے سوال دن سے سر <del>کمنظ</del> میں حبیوتی سی **حبی**و کی اور بڑی سی بڑی شئے سے متعلق عملی اور نظری ہرا عتبار سے ہوتے رہتے ہیں ہم ان کا جواب الفاظين نبيس بلكمل اقرار وانكار سے ذريع سے ديتے بي اگرية فامل جوابات نوعیت اشارے تعلق بید کرنے کیلے سے مرے اعضا معلوم بول توکیا تعبب ہے۔ اگر مرده مقد اركوت شق حس كى ان كے لئے طرورت مرتى ہے

|                   | <b>O</b> P T                                                                    |                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| رای از میرستماراد | رروتیمت کا میبار ہو ڈوکشن ہماء<br>مرنب کرسکتے ہیں دنیا ہیں ہماء<br>کا مقام ہے ۔ | وه محیثیت انسابی مهاری ق<br>اگرده مقدار کوشش جویم<br>اصلی مصدیمو توکونسا تعب |
|                   |                                                                                 |                                                                              |
|                   |                                                                                 |                                                                              |
|                   |                                                                                 |                                                                              |
|                   |                                                                                 |                                                                              |
|                   |                                                                                 |                                                                              |
|                   |                                                                                 |                                                                              |



## نفسيات وفلسفه

لفظ ما بعد الطبيعيا اب اسبق من به ف مئد بجرو قدر کو ابد الطبيعيات سيحاله المح کيامعني مين اسبق من به مئد کور ابد الطبيعيات سيحاله اس من شک نهين که اس مسئله کاص و دانسيات استخدان به تنظیم کرے کا علی افزان بوتی کی معی بول اورا سبر کوئی افزان نهین کردنیا جسله با تکلف تسليم کرے کا علی افزان کی بنا به بین توجر بری کی معی بول اورا سبر کوئی افزان نهی اوراس کے اور وعا وی مخالف بول تواس وقت تطبیق بوستی ہے۔ اب اظا قبات کا دعوی مخالف ہے اور ک آب بداکا مصنف بلا تا بل اس کے دعوے کو تو من مجت ہے اور تنا اس کے دعوے کرتو من مجت ہے اور ک آب بداکا مصنف بلا تا بل اس کے دعوے کرتو من مجت ہے اور تنا اس کے دعوے کرتو ان می ہے۔ اس مقام برا خلا قباتی نقط برنظرے بحث کرنا ہوں کا سب میں کو میں ترتیب کی بنا میرا افزان کیا می مرف اس وجہ سے ذکر کرتا ہول ک اس امر کو با کدروائی کروول بنام برا فیا می مرف اس وجہ سے ذکر کرتا ہول ک اس امر کو با کدروائی کروول کرتا ہول ک اس امر کو با کدروائی کروول کرتا ہول ک اس امر کو باکد دو اس کے خیال سطاحی میں مرف اس وجہ سے ذکر کرتا ہول ک اس امر کو باکد دو تر یا ت کے خیال سطاحی معلی ہا تا کہ کی ایک دو سرے کی صرور یا ت کے مطابق نظر کا خی بہدا نظر بیات سے معالی خیاب ہوئی میں ان سے معاور خیاب کے بیا میں خارم بران سے مباحظ ہوتے ہیں وہ ماجوائی بونی چا ہے جس لم بیٹ فارم بران سے مباحظ ہوتے ہیں وہ ماجوائی بونی چا ہے۔ جس لم بیٹ فارم بران سے مباحظ ہوتے ہوتے ہیں وہ ماجوائی بونی چا ہے۔ جس لم بیٹ فارم بران سے مباحظ ہوتے ہوتے ہیں وہ ماجوائی خیاب کی ایک دوسرے کی صروت غیر مولی خارم ہوتے کا بعدال طبیعیات سے معنی صرف غیر مونی خارم ہوئی خارم ہوتے کی میں میں خونی خارم ہوئی خارم ہوئی

سے کون اہم ہے ۔ان میں بہا توشورود ماغ کا تعلق ہے فرو صند خوب کام دیتا ہے مصب کمحہ اس کام ويود ديني روح كار دهمل كبيته من جوان لاتعداد افعال رميزنا ہے تے چیں ۔ نیعنو ہاس اسرار کویہ کیر کی خفیف کرنے ہیں کہ ہ ول کامجموعہ ہوتی ہے جو امتزاج باکرایک مم ان تعيون ابدالطبيعياتي كوششول كو وحداني روحاني ادرسالماتي نظرياست مجتے ہیں۔ان ہیں سے ہرا کے کو د تنول کا سامناکر نایڑ ناہے جن میں سے رومانی بورمتند دادر ذونخصيتين وغيرو ب سے تم ہیں ۔ لیکن روحانی نظر پیش ت برحادی نبیں۔ برسال آق نظریہ کے زیادہ آسانی سے قابوی آتے ت عمل من منکسر موحائے علاوہ برس فعال ماغ کے مقا رع راس کے سنائی دیسے کا سب ت اورکیا ہوسکتی ہے کہ اول الذکراس کو دیکھتے ہیں اور ہ خرالڈ تے ہیں اور معبرد و نول کی اطلاع مل جاتی ہے چو بھہ یہ و اقعہ کہ اگرا یک شئے چند حصول کاشعور کواحساس موتوات بنی د اغی حصے اس سے لئے مال رور کارمول سے اپنی جگه برسیت مشحکرہے اورائس کی فدکورہ بالاتوجیر بہایت ب اسلے وہ تمام اعتراصات لجوصفات ۲۰ و ۱۱ اور دیگرمقا است م " " " " المرسمة من الناكوسالما في السالما في السالم المسلم عليه المسالم المسلمة الم ما بعدالطبيعياتي اورد ورا ذكأ ركبه كرمت وكردست كا-اس ٠ ايساً أصول لا تعرآ جائ جواشيا مركو أسال ادر قدر تي طراق ريمزيك ے اوراس غرض کے لئے سالمانی نظریہ نہایت ہی موزوں ہے۔

ليكويستلة قطابق كالمحض مل كزنايى وا ااصول نفسي ذرات سي ببيدار تجربه مفروضي سي اس طرح نے ہیں اور آلات حس کو خاص طور پرمتا ترک اسكانيج فلسفه كي روسي أكركوني حتيقت يرآكر بيم كوكوني زيني طبيعي فانول فائم كرنا ہے تواہيخ كواسي اس ك درمنيات من جوتف حقيقي موكى وه طبيعيات من غيرهيقي مُوكى پدرتيكمرسارى ريشانى كوكى انتهائيس ره جاتى-

امر میفورکریتے ہیں کہ ذہنی مالتیں جال سکتی ہیں آ ِ ذہن میں آتاہے وہ م**ہ توقطعی طور پرخارج ا**ز امد ا این تعلق کی مینیت سے تجربہ نہیں ہوتا جس میں ایک ری کمبیبی سیحب وقت ہم اس کو دہی نیلا خیال کرتے ہیں صرف اس وقت ہم اس میں اور دوسری اشیادیں تعلق فائم کرتے ہیں اس وقت یہ اسپے آب کودوگونہ رلیتا ہے اور دوسمتوں میں نشو و نمایا تا <sup>ا</sup>ہے ۔ بیض موتلفات سے *ساتھ تو*لمبیعی سے نمایاں ہرتا ہے۔ اس سے برعکس ہمارے ذہن کی جسی یا تعقلی حالتیں اس سے مختلف قانون کی تاہم اس سے برعکس ہمارے ذہن کی جسی یا تعقلی حالتیں اس سے مختلف قانون کی تاہم ہیں۔یہ این آب کواس طرح سے بیش کرتی تیں کر کو یا این سے خارج کسی شنے کی وانسہ اشاره کرمین بین آگره بان کے الدرایک ذاتی افیر می جوتا ہے۔
ایک ماشیہ رکمتی بین اوراس کے علا و کسی اور شعب سے دکھا ہے ہی ہوئی ایک ہیں ہوئی ہیں ۔
بین - نیلاجس کا کیم اور تذکرہ کرآئے بین سکوئی نقطان نظر سے معنی آیک افغط ہے لیکن یہ ایسا افغل ہے جو معنی رکھتا ہے ۔ نیل کیفیت معروض فکرا ور لفظ اس کا مافیہ ۔

مختصر بیا کہ ذہنی مالت بجب کے خود کا نی و کمتنی نہیں ہوتی جیسی کر حسیں ہوتی ہیں مکر قطعی طور پرا ہے علاوہ کسی اور شنے کی حاف اشارہ کرتی ہے جس میں کہ یہ تم ہوجانا میں اس کے خود کا بیات ہے۔

عامتی ہے۔

لیکن جم کمحی معروض اور شعوری حالت ایک ہی واقعہ پر فورکر نیکے مختلف طریقے معلوم ہوتے ہیں (مبیبا کہ حس ہوتا ہے) توہم کواہیے اس انکار کے لئے دلیل لانے میں وقت ہموتی ہے کہ ذہری حالتیں چند حصول پیشمنل ہموتی ہیں۔ نیلا آسمال طبیعی نقطۂ نظرسے ایک مجموعہ ہے ایسے اجزاد کا جراہم ایک دوسرے سے علیٰ وہیں جب اس کوایک حس کا فیہ خیال کرتے ہیں تو اس وقت یہ ایسا کیوں

ىنىمىلىم بېو-

اس سے صرف ایک نیتی تخلتا ہے۔ اور دہ یہ کی عاملی ومعلوم کا تعلق ہمہت ہی بیجیدہ ہے اور وہ یہ کہ ان سے بیان کرنے سے لئے عاملی طریقہ کا نی منوگا۔ استحصر کیلئے جوطریقی مکن ہے وہ البدالطبیدیاتی موسکتا نیوں کا طریقہ ہے اور قبل اسکے عاطبیوی کا میں مفروضہ واضح موکہ افتکا راشیاء کو جانے ہی تصوریت اور نظریہ کو اپنا فیصلہ صاور کرنا پڑے سے گا۔

شور کا نفیر فیریونوعیت سے ایک ادر معابید ام و تا ہے۔ ابتداء ہم نے سفوری التول کو اسطح فرض کیا تھا گرگویا یہ اکائیال ہیں جن سے نفیات کو عث کرنی شوری حالتول کو اسلام فرض کیا تھا گرگویا یہ اکائیال ہیں جن سے نفیات کو عث کرئی مدت ہم فی جا ہے۔ ایسا الم جو نے سے سال کے یہ صرف با حصد ہیں رہے تو وہ علی طور پر کوئی الم نہوگا۔ اس سے سوال ایک میکن ڈیسے مالت کہا گی جا سکتے ہے۔ منظ پیدا موتا ہے کہ ایک حالت کتے عصد تک ایک حالت کہا کی جا سکتی ہے۔ منظ اور اک زبان کی اسکتی ہے۔ منظ اور اک زبان کی اسکتی ہے۔ منظ اور اک زبان کی اسکتی ہے۔ منظ اور اک زبان کی اس قدر طویل ہوا اور ایک میں قدر طویل ہوا تھا ہم کا کہا ہم ہوئیت سے مار کا کس قدر طویل ہوا اور آئی

ما ہے جس میں ان بارہ ثانیہ سے محض گزر جانے کا لت المنظم المواس وقوف كيليم مالت كمسطنة بين سيور تسنت عمل ندر ورى جبيتانين اور مع ركمتا ميئ جوان تمام چيزول مين دييش آتے ہيں جو میت خیراتی بی ایسی جرول بن اسی طرح سے حالیوں بی ترمین جن طرح دائرے میں کو نے نہیں ہوتے یا بیڑتے وہ مقامات نہیں ہوتے جہاں جہاں حالت پر دازیں تا ماكن بوتاب خط زان رجوانصابي خط كمينياكيا بي حس من يم ف يد د كما إنفاك الفي فاخط سكسي ديفهو تجلمي يوسيلا ببوابوتا بمضن إب خيالي تخل ہے ليكن اس انتصابی خطسے کوئی بسیع مَرشے ہوتی نسر کیونکہ و مقبی حال امنی وستَقبل کیے مابیر محض ایک کولئی موتی سب<sup>ے</sup> اوراس سے اندر ذاتی عرض نہیں ہوتا۔ جہاں، **شهر دوجت متند ا** درمسل جاری میں بو ۱۰ ان ہم اغذ عالست کسس ظرح تعمال كرسكة أب كيكن جوجيزي مكواب علمك مراكب معلوم مرتى من أبي بیال کرتے وقت بغیرمالتوں شے کام بھی ہمیں جلتا۔ خو و معوری عالیں الیکن اس سے بھی بڑی خرابی کا مذکرہ ہنوز باتی ہے۔ رہتک نہ تو السع واقتابنيرين عام علانساني في الريد نفسيات (جبال ك كريكمي جاميكي بَنِي تعديق بَرِينَتِي إِبِي كَ اسْكُ مسلق شك كَياسِ كَيْرِ شِوري مالون كا أنغسيات مطالع كرتى يبيئ وةتحربه سلح بالذات مولميات بتج میں۔اشیارکے متعلق شکوک ہوئے ہیں کیلن انکاروسوسات کے متعلق کم جی ک نبين كياكيا خارجي عالم سيمتعلق انخار مبو مي مين سكين د اخلى عالم سيمتعلق مجتمي نے ایکا رہیں کیا۔ بڑخص اس امروتسلیم کرنا ہے کہا بی نفکری فعلیت۔ براه راست تالى داتغيت رسمتين ادرايه جاسة بْن زَبار الشورداخي نتعُ سِدَ اورخارجی اشیارجن کویہ جانتا ہے ان سے مختلف موتا ہے ۔ لیکن میں اپنی نسبت تو کہ سکتا ہول کر مجھے اس میتجے پر بوری طرح یقین نہیں ہے جب کبھی میں اپنی تغییر کری فليت سے والف برناجا بتا بول وسي سنے كام يحامساس برتا ب ومكوئى جمانی واقدموتا سے بعنی یا وفی ارتسام موتاب جرمیری ابروس سطے یاناک سے سوتا يبير والسامعلى مرتاب كرشور واخلى فليت كيشيت سيرايس حتيتي واقدنبين

روض ہے اور بیہ مووض کہ اس تمام معلوم سے کتے متعلا غ وضے کے مثبت شعوری حالتوں سے بالکامختلف ہے۔ البرجب بمنفيات سيحبثيت أبلطبيع بقم سقطفتكو تعين ے سے پیفرخن دکرلیا جائے کہ ان سے معنی ایسی نفسہ مع بين من او موس زين برقام ب- اس معنى اس سے بالكل بيس بين يات كمين جوفاص طور يركز ورب، وسکتا ، بلکداس سے توا ورہمت بیست ہمرتی ہے۔ اور اس میں فشکہ يبات كافخر بيطورير تذكره كرتب مبوئري اورنفسيات كي تائيخين كلفتريثغ عِيد كرحيرت مِن هي مي حبب اس امرير نظرو التي بين كهيد لفظ جن حقيقي عناصر اور **قوتول برحا**ری سیم ان کی د**ضاحت کی ابھی جھاک** بھی دیکھنٹی نسیب نہیں مِونى مخض خام واقعات كاايك سلسلة أراء كينتعل بمورى في الفتكواور بب لمفاف وتغميرا وروه كعجمه ببراني طبياس ترسيه متعلق ايكم تے کیم ذلبنی حالتیں کھتے میں آدر یہ کہرار۔ ہوتے ہیں یہ جدید نفسیات کی کل کائنات ہے ۔ مداس میں کوئی ایسا قانو<del>ل</del> طبيعيات مرمي منه كوئي ايساقضيه بيجبر مِهو بعتىٰ كهيم ان حدود تصميمي واقف نهيس بين جن تينتنلق الأبيم كوابتدا أي وانين وستیاب بر جائی توده میم بر کس (دیموسفیه ۴ م ۵) یه کوئی علم بس بکدیوس امید سے علم امواد برمارے باس موجود ہے۔جب ایک دمائی حالت کسی شور کے وال في وري طرح محمل نظرا جائع في اس وقت البتدائية في الميالي والله في البيدائية الميالي المدائية البيري الميالية البيري الميالية البيري الميالية الميالية المعلى الميالية الميالية

D 01

## صحت نام الله رستورنفسيات

| ميح          | غلط          | سطر   | صفح   | صجح                  | فلط                | سطر   | تسخي |
|--------------|--------------|-------|-------|----------------------|--------------------|-------|------|
| کس           | کسی          | 77    | A*    | باده                 | ادی                | ٥     | r    |
| 37           | أتتي         | مم    | رم ۸  | درآورر ليتنول        | درآ ونشوں          | سوا   | "    |
| مرکزی        | مرکزی        | 77    | 91    | تجربه<br>ادراک       | تجرة               | 4     | سوا  |
| رابية        | داكقه        | المرا | 150   |                      | ا درک              | 4     | 100  |
| الح كي       | لي ل         | 4     | 1944  |                      | حس<br>کرنیکی<br>اس | 17    | 14   |
|              |              | 10    | 1     | كرنيكي               | کرنیکی             | 4     | بوسو |
| رتوات        | رذات         | 10    | كسرا  | اسپر<br>منظر         | اپیر<br>متطر       | 10    | ایم  |
| اختبار       | اختبار       | 10    | بهما  | ر منظر               |                    | ۳     | 14   |
| فارن سبيث    | فروبهنيث     | ٣     | الهما |                      | كيفيت نو<br>رر     | 14    | مه   |
| کی اووس      | کی کی اوریه  | 1     | 1500  |                      | مکاب ا             | 1     | 4.   |
| حوادست       | حواد ات<br>ر | مما   | 100   |                      | 1                  | ۱۸    | 43   |
| کسی          | کس           | ۵     | 140   | · /•                 | دبير               | 14    | 44   |
| خلايي        | خلاية        | ٥     | 144   | لخصبى                | مقبی               | مما ا | 44   |
| خاکے کے      | فارتے        | 11    | 144   |                      | میچس               | 9     | 41   |
| دینے کی      | د نیکی       | }     | "     | کلورا فارم<br>نشبکیه | كلور فارم          | 11    | 64   |
| تغير مسكسائة | تغيرسائق     | ۲     | 144   | تبليه                | فيكب               | 11    | 66   |

|                     |                  |          |          |                  | , W              |                                       |          |
|---------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| صيح                 | غلط              | سطر      | منح      | ومحج             | , M              |                                       |          |
| مرجيث المجبوع       | من حيف المجوع    | ۲۲       | 445      | سالماتي          | اسلاق            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | **       |
| رجتين               | ر جبتیں          | u        | 444      | ا بع<br>گو       | مانع<br>کو       | 4                                     | 4        |
| كرية بي             | السيين           | 1        | 401      |                  | •                | 1                                     | 144      |
| كنا                 | 17               | 4        |          | احساس" اگر"      | احماس الر"       | ı                                     | IAI      |
| *                   | 7                | ^        | 761      | احساس" اور"      | احساس" پر "      |                                       |          |
| یه<br>بهم کوسنختی   | ب<br>ایم سختی    | سو       | 242      | احساس مدير "     |                  |                                       |          |
| بأقاعده             | قا بأعدد         | 7.       | TAA      | مجوقه وال        | مجوه             | 14                                    | 14-      |
| دارالاختتبار<br>که  | دارالا خنتيار    | 74       | ۲۲۲      | موامسي           | مولا برسب        | rı                                    | 4.40     |
|                     | مکھ              | ٣        | .سوس     | يبر              | يں               | 194                                   | 414      |
| ليب نيز             |                  | 19       | برسوس    | جس جن سے         | جنست             | u                                     | 771      |
| لیب نیز<br>متحلیل   | بشبنطر<br>تحلیلی | ۵        | ههم      |                  | آنجاتي           | 9                                     | 774      |
| معاون ہوتاہے        |                  | 10       | u        | كلكان            | کل لنا           | **                                    | 774      |
|                     | 4197             |          |          | موجود ہوتی ہے    | موجودہ ہروتی ہے  | ٤                                     | 271      |
| تو تمثال            | نوستال           | 70       | 74       | غيرشغيروجود      | غيرشغيره جود     | سوح                                   | "        |
| برکار<br>ہیکٹر<br>ب | 181              | ۲        | سهمر     | 7                | ېمير<br>موسفيون  | 4                                     | بم       |
| ہیکٹر<br>ا          | بيكثر            | ۵        | 41.      |                  | ر موسفيون        | 14                                    | "        |
| ×                   |                  | 1.3      | ۲۱۲      | گیند و نکی       | گیند دورنگی      | 14                                    | اسبم     |
| رنكفتے              | رکمتی            | 1A       | 214      | حافظه            | حافظ             | 44                                    | سرسونو   |
| آتی ہیں             | کہاتی ہیں        | 11       | וזא      | ڈھ <i>انجس</i> ہ | دَ <b>إ</b> يخِه | 10                                    | بهامهالا |
| غيرانوس             | غيرايس           | /م       | der      | نقيضات           | لتشضاست          | ^                                     | 440      |
| تسبيحين             | تسجيں            | فد       | 10       | ببينا لزم        | سبينا نرم        | سرا                                   | عمم      |
| كس حذ ك             | س متک            | 4        | 749      | بيوني '          | يوتي             | ^                                     | -14.     |
| رومينيز             |                  | 7.       | "        | مظاہر            | مظامر            | ١٣٣                                   | الهاج    |
| پېلوۇ <b>ن</b>      | بہلوں            |          | 447      | يكنث ا           | سكيند            | 19                                    | 44.6     |
|                     |                  | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u>         |                  |                                       |          |

| للنشي            |                             |      | ,      |                    |               | •   |      |
|------------------|-----------------------------|------|--------|--------------------|---------------|-----|------|
|                  | فلط                         | سطر  | صغى    | وتجح               | فلط           | سطر | صغ   |
| 12.0             | حارات                       | ٨    | ۵۲.    | كرتا               | 1)            | r   | 404  |
| ستنے سن          | شے                          | М    | عدم    | اندهيرا            | انمابيل       | سم  | 444  |
| اسى فبعيار بيره. | المضيله دايم                | ۲    | 270    | برطى فيرست         | برىميرت       | ۵   | u    |
|                  | حس                          | 71   | 219    | بهوا               | 3,            | 16  | מאא  |
| رابي             | حس<br>ابنی<br>کیو<br>کیس نے | ı    | اس     | فهنيت              | ومهيث         | 17" | مهما |
| کیول             | ر کیم                       | 14   | ۲۳۵    | ا هوا و دشار       | ا عدادشار     | 1.  | 449  |
| گرمیں نے         | کومیں نے                    | 14   | ۵۳.    | +                  | 8             | 16  | 100  |
| خوش آيند         | خوش تینده                   | ٣٣   | الهم ۵ | سأتمينو مينطى كازا | 1 -           | سوب | 204  |
| يبغمبرول         | مبغیبر<br>غیر تناقص         | معجا | مهم ۵  | بے قاعد کیا ں      | بے قاعدہ گیاں | 1.  | r444 |
| غيرمتنا قص       | غيرتناقص                    |      | ٥٢٥    | ربسے               | ر سب          | ^   | 449  |
| "ئناڭىض          | مناتكس                      | 7    | *      | [ کما ہے           | الم الم       | 44  | و    |
| نقائض            | نغائص                       | ۳    | "      | كتثتى كهينا        | كشتى كھيلٽا   | سوا | pr 4 |
| نباة             | يذاته                       | ۳    | 344    | اداده              | ادوه          | 11  | 49.  |
| نعرص عنی         | فعرصدمي                     | 17   | "      | 1%                 | وز ا          | ۲   | سهوب |
| رتا .            | ١                           | 194  | عهم    | د بو چیتے          | ككوسيت        | 10  | 494  |
| حینیت سینه<br>نه | حيتيت شعورى                 | سو   | ادد    | خلامیں             | خلاص میں      | ۲.  | 4    |
| ستوري            |                             | 1    |        | واز                | (واز          | 14  | 492  |
| -                | جي                          | 47   | 001    | قرارت              | ر قزات        | 14  | 0.1  |
|                  |                             |      |        | المحيلتي           | كميكئي        | 9   | 014  |
|                  |                             |      | i      | 1                  |               |     |      |
|                  |                             |      |        |                    |               |     |      |

,...